

وخيره مبال مراح كرام وين المتنادي ويري

جو 2001ء میں میاں صاحب نے بنجاب بونیورٹی لائبریری کوعطا فرمایا



حضرت غزالی زمال دامست برکاتهم العالیه کی ذاستِ گرامی علی ملقوں میں متحاج تعارف نہیں۔ معراج أنسسبى مثل الترعليدولم ، الحق المبين ، تقرير منير وتسكين الخراطر ، حجيت مديث مبنى بلندايهُ على كابي المي مل سيرة بكى ملالت علم كاسكة منواميكي بير. زيرنظ كماب ميلا والنسبى دمل الدّعليلي لكه كرآب نے علما وا ورعباً ق مصطفی صل الله علیه وقم اورخصوصاً ارباب منبر مراحه ان عظیم فرما یا ہے۔ اگرچ ارد و زبان میں اس مومنوع پر ہے شمارتصنیفات شاکع ہومکی میں ۔ گران میں زیادہ تر انهی دا تعاست کو لکھنے پراکٹفاکیا گیاجو زبان زدخاص دعام ہیں ۔لیکن صنرت ِ غزالی زمال دامست برکاتهم نے قرآن وحدیث فقہ ونفیبڑسیرت وتھ تون کی ہے شمار کما ہوا۔ سے کہرے مطا لیے کے وہ گوہ رہاتے كرانما يهمفات قرطاس بربهيرسي جن كوقعا أيرب عوام كاتر ذكري كيانواص برسعي بهبت بي كم حنرات كو ويجهنے كا نثرون مال من ِ بوگا۔ یه کمار، بینے جی کئی بارطیع مونی ،نسکن اس کی کما بت وطباعت بر کما حق، توجه نه دی گئی آریاب کے پُرزدرمطلبے پُر '' مکتبه فربیرب میبا هیوال "نے پوری معیاری کتابت وطباعث اور مدیدمورت بین سیش کرنے کا شرف مال کیا ہے۔ «گر قبول افتد نه نه نه نتون »



عَيْدة وَنْصِكِلْ عِلْ رَمِوهِ لِي أَلْ الْمِوْدُ لِي أَلْ الْمِرَا لِكُولِيْنَ

## صبح طيب

مسی طیبہ میں ہوئی ٹیٹا ہے باٹرا نورکا معدقہ لینے نورکا آیا ہے تارا نورکا

ا و ربیع الاقل شراعیت و و فران مهینہ ہے جس کی آخرش میں نورمبین کے مبلو ہے قیامت کک چکتے رہیں گئے۔ بہوجب فران مهینہ ہے جس کا آخرش میں اللہ ۔ آج ہجیں اس مبارک و ن کی او آن دہ کر فلم بایام اللہ ۔ آج ہجیں اس مبارک و ن کی یا و آن دہ کر فی ہے جو سیدا یام اللہ عینی یوم ولاوت صرحت محرصطفی مسل اللہ علیہ و سر مجتبی صرت محرصطفی مسل اللہ علیہ و سلم اس و نیا میں مبلوہ گر ہوئے ۔ اس صمون میں ہجیں سب سے پہلے صنوز مسلی اللہ علیہ و سلم اس و نیا میں مبلوہ گر ہوئے ۔ اس صمون میں ہمیں سب سے پہلے صنوز مسلی اللہ علیہ و سلم کی ضلفت ولاوت اور ابتدت پر روشنی والنی ہے ۔

عالم اجماع میں مبلوہ گرم و نے سے پہلے ذات پاکس صرت محمل التُرمِليد وسلم كا عدم سے وجود ميں مبلوہ كرم و نا خلفت محمدى ہے ، أوراس وار ونياميں صنور عليد الصلوة والسلام

کا پیدا ہونا ولادت محمدی ہے۔ اور چالیں سال کی عمر تر لیف بی صنور علیہ الصلاۃ والسلام کا دحی نبوت ہے۔ اوراس اجال نبوت ہے متر دن ہوکر لوگوں کو دین عقی طرف کبلانے پر مامور ہونا بغشت محمدی ہے۔ اوراس اجال گفتگو کے بعد فعسیل کی طرف آئے ۔ اور سب سے پہلے خلقت محمدی کا بیان قرآن و مدیث کی روشی میں سنتے ۔

## ما المرابع الم

اجم سقبل عالم امرمي ذوات انبيار عليهم السلام كاموج دم ذانس قرآن سے است سے عب كامقة من مقتضايہ ہے كہ ذات محمدي صلى الله عليه وسلم بطريق اولى علم ارواح ميں موجود مور التّدتعالیٰ من مند ندور مندور مندور التّدتعالیٰ مندور مندور مندور مندور التّدتعالیٰ مندور مندور مندور مندور التّدتعالیٰ مندور مند

نے فرانِ مجدی ارسا دفرا یا ہے : ا

اورجب لیااللہ نے عہد بیوں سے کہ جو کھویا میں نے م کوکتاب اور مکیت سے اور آئے تہار پاس رسول منظم جو تصدیق کرنے والا ہو۔ اس پیزی جو تہارے ماتھ ہے۔ تو تم ضرور اس پر ایمان لائے گے۔ اور اسکی ضرور مدوکر دگے۔ فرایا گیا تم نے افرار کرلیا اوراس شرط پرمیرے عہد کو قبول کرلیا ۔ سب نے کہا ہم نے افرار کر لیا۔ فرایا توائے گوا ہ موجا و اور میں تہارے سا گواہوں میں سے ہوں ، چرچو کوئی چرم اسے اس گواہوں میں سے ہوں ، چرچو کوئی چرم اسے اس

وَإِذَا خَذَ دَبُكُ مِنْ بَيْ الدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمُ وَرِينَهُ مُ وَاللّهُ كَلْمُ عَلَى اَنْفُسِهُمُ السُتُ وَرِينَهُ مُ وَاللّهُ كَلْمُ عَلَى اَنْفُسِهُمُ السُتُ بِرَبِكُو كُوا مِلْ شَهِ فَانَادَ

( بيك تومادارت ب مم قرادكرتين "

تما نفوس بنی آوم سے پہلے صور مسل النوعلیہ دستم کے نفسِ قدی نے بال کہ کوالٹر تمال کی رہوبیت کا قرار فرایا ، اور باتی تمام نفوس بنی آوم نے صور مسل النوعلیہ وسلم کے اقرار پر آقرار کیا ۔

اس واقعہ کا تقامنی بھی ہے کہ فات پاک مصطفیٰ علیہ لتحیۃ والننامیو ت ہوکر عدم سے وجود میں مبوہ گر ہوم کی تنی ۔

أورحب ليا بم في نبيول سيدان كا اقرار أور تجه سيداً ورنوح سيدا ورا براسيم اورموسي وميني سيج مبيا سيم كا واورليا بم في ان سيريما سيج مبياسي مريم كا واورليا بم في ان سيريما داذاخانامن النبين ميشاقهو ومنك دَمن نوح وابراهيم وموسلى وعيسل بن مربع واخذنامنهم ميشا قاغليظاً د

اء عليهم السلام

مَنْ كَالَمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعَضْهُمُ وَدَجَاتٍ.

محالیمن کولیمن برالعین ان میں سے وُہ ہیں۔ جن سے النہ نے کلام کیا اُورلیمن کے و رہے بند کھے ئ

جن کے درجے بلند کیے ، وُہ صنرتِ محمصطفی مسلی الشّر علیہ وَلَم مِی بصنور کے درجوں کی بلند اس بات کوظا ہرکرتی ہے کہ درما تِ ضلفت میں صنور سل الشّر علیہ دستم کا درجہ سب سے بلند ہے اور آپ سب سے بیہلے مخلوق ہوکرسب کی اصل ہے۔

دومسرى مگرالندتعاليے فرما ماسے۔

اُورنہیں جیجا ہم نے ایکو اسے محمصطفی صلی لندعلی م گررجمتہ نباکرتمام جہانول کے لیے۔

وَمَا آدُسَلُنكُ إِلاَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ مُ

میں ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کرمیجا گیا

أُرُسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِكَافَةُ .

ہول ۔

جب وُہ ساری مُعلوق کے لیے رسول ہوئے تورسول عالمین قراریا ہے۔ لہندا صروری ہوًا ، کہ آپ رحمۃ للعلین ہوں تا بت ہواکہ جس طرح صنورکی رسالت تمام عالمین کے لیے عام ہے۔

اس ایچ آپ کی رحمت می تمام جہانوں سکے لیے عام اور اسوی الٹرکومحیط ہے۔ با بیرشنبه که کفاروشکین و نیره بر ترین لوگول کے لیے صور رحمت نہیں اس لیے کہ وہ عذا ز الہی میں ' بناہوں کے تواس کا جواب یہ ہے کہ اوّل توظہور حمت کے مراتب ہرا کیہ کے حق میں ا . . د*رت بی ۔ دوح المعانی میں اِسی آیتہ کے تحت مرقوم ہے ۔* ولا تنفویق بسین المؤممن والکافر من الانس والجن فى ذالك والرحمة متفاوّنة : وتقييروح المعانى ، حتوم التعمليه وسلّم سُب کے سیے رحمت ہیں ۔ اس بارے میں مومن وکا فرکے ورمیان کوئی فرق نہیں ۔ مگر رحمت ہراکیہ کے حق مِن مخلعت أورمتنفا وت ہے۔ كمان كامبتلائے عداب ہونا اس ليے ہے كم انہوں نے مبان بوج كرصور مسل التسمليدوسم كى رحمت سے منہ بھيرا ورنه حضور كى رحمت ميں كوئى نقعها ن بہيں ہے ۔ مترخص مانتاہے كرالترتعا ليطرمن أوردسيم سبء اورالتوتعاسط قرآن مجدين ارشا وفرما اسبر يخفئن كسيعت کل شکی میری رحمت ہرنے پر وسیع ہے۔ مگراس کے با وجود بھی کفارمبتلائے عذاب ہوں گے۔ تو كيا النه تعاسط كمي ورميم برين مي محد فرق استظما ؟ يامُلُ شي كميم سيه انهيں خارج سمجا مايكا معا ذالند بممعا ذالنه نهيں أورم گزنهيں ، مكرم كما مبلے كا كدالندتعاسك كى رحمت توہر شے پر دميع ہے۔ کمربیض افرادابنی عدم البت کی وجہسے اس قابل ہی نہیں ،کہ رحمت خدا وندی سے فائدہ اٹھائیں۔ معلوم ہوا۔ کیسی کارحمت سے فائدہ نہ اُٹھافارجیت کے عموم کے منافی نہیں ہے۔ جب یه بات واضح بهوکنی که صورمهل السّدعلیه و کم بلااستثنارتمام عالمین کے لیے رحمت بیں ۔ اُورعالم اسوا النیکو کہتے ہی توبہ بات بخربی روشن ہوگئی کیصنورسی النیعلیہ دسم مرفر وِ مالم کے سيے رحمت في . أورصنور کے رحمت ہونے کے معنی یہ بیں کرم تبرًا یجا ویں تمام عالم کاموج و ہو نا بواسطه وجود مسيللوج وانت صلى النه عليه ولم كسيد أورضوم مل النه عليه ولم إصل ايجا وبي جنو کے بغیر کوئی فردمکن موجوونہیں ہوسکتا ۔ وجود نعمت سے ۔ اور مدم اس کی ضِد کمل موج وانٹ نعمتِ وجود پی صنود کے وائن رحمت سے والب تہ ہیں ، طا ہر ہے ، کہ جو فات کسی کے وجود کا سبب اُ ور واسطهو وه لیننا اس کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کی ماحبت ہوتی ہے ۔ اورجس چیزگ ماحبت ہو وہ تی ج سے پہلے ہوتی ہے ۔ چوں کرتمام علین اپنے وجودین صفوط النّعلیدولم کے محتاج ہیں۔ اِس

یے سب سے پہلے صفور کا وجود ضروری ہوگا ۔ نیزیکر ، بب صفوط النّعلیدولم کا اُلمین کے وجود کا

سبب اوران کے موجود ہونے میں واسط میں ۔ تو اِس وجر سے مجی صفور علالِ الساؤہ والسام کا عالمین سے

پیلے موجود و محلوق ہونا صروری ہے کیؤ کر سبب اور واسطہ ہمنسر پیلے ہواکر المہ ۔ ملاوہ ازی اسی آئیہ

سے صفور صلی النّعلیہ وسلم کا اصل کا گنا ت ہوتا ہی تی ایت ہے ۔ جیسا کہ صاحب تفیر عوائر البیان

مدیو صفور موہ وصاحب تفیر روح المعانی نے ملا پی اُسی آیت کے ذیل میں نہایت تفییل

سے اس معنوں کو بیان فرایا ہے ۔ اور سب جانتے ہیں کرامس کا وجود فرع سے پہلے ہوتا ہے ،

اس لیے ذات پاکھ محد مصال النّد علیہ واض موگر کی کرفتات ہونے کی حیثیت سے کل موجود اُس

اسی میری آیت بسے صنور میل النّد علیہ وستم کی اولیتِ خلقت کی طون واضح اشارہ یا یا اسی میں ایک میری آیت بی سے صنور میل النّد علیہ وستم کی اولیتِ خلقت کی طوف واضح اشارہ یا یا جا آ ہے۔ آیند کریمہ وست کی ہوں "

ما حب عوائس البيان فرما تعيم . دو آنا اقل المنسطين اشارة الى تقيم دوحه دجوه وه على جسيع المكون اس آييم اشاره ب محضور عليه السلام كى دوح بأك أورج برمِقل دجوه وه على جسيع المكون اس آييم اشاره ب مكمضور عليه السلام كى دوح بأك أورج برمِقل بين مرد والمناسطة على المدين المدوات الله يرمتندم ب عوائس البيان عبد واصفى المدين المدوات الله يرمتندم ب عائس البيان عبد والمقالمة المناسطة

ظاہر ہے کہ انتہاری اغیرامنتیاری اسلام سے تو کالم کاکوئی وَرَمْ کالْ بہیں ۔ التُدتِعا کے وَلَّا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ فِي الْاَدْصِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ جِعُونَ ٥ ہے۔ وَ لَدُ اللّٰهِ مَنْ فِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَنْ جِعُونَ ٥ ہے۔ وَ لَدُ اللّٰهِ مَنْ فِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مَنْ جِعُونَ ٥

بعرسب اسلام لانے والول سے پہلے ضور مسل التعملية وسلّم ابنی وقت بروسکتے ہیں بھیکہ صفور علیہ وسلّم ابنی وسکتے ہیں بھیکہ صفور علیہ اللّم اللّم علیہ اللّم اللّم علیہ اللّم علیہ اللّم اللّم علیہ اللّم اللّم علیہ اللّم ال

اس كے بعداما ويت مين منمون كو ملافظ فراكيے -

ووصغرت الم عبدالرزاق صاحب معتنعت نداین مند کے ساتھ سیدنا مبا برین عبدالتّدانعیاری رصنى النّرتعا ليُعنهما سے روايت كيا ہے كرحضرت ما برفرات بي ميں ميں سنے عرض كيا يارسول النّر صلی النّدعلیہ دسلم میرے مال باب آب پرقربال ہول ،آپ مجے خبردی کہ وُہ ہی جیزکونسی ہے جے التدتعابي في تمام الشياري يبلي بدا فرماية صورعليدالسلام في ارتسا وفرما يا "ك حب بر! بي شك النّدتعا لله نتمام استعار سه بيد ترسين كا نوراً بن نورست بيدا فرايا - بهرياورُ التدلّعالي كم شتيت كے موافق جہاں اِس نے جا باسركر اراد اِس وقت ندلوح تقی نرقلم تھا ۔ نہ حِنّت بھی ، نہ ووندخ بھی ۔ نہ وسِشتہ تھا ، نہ اسمان نہ زمین نہ سورج نہ جا ندنہ جن نہ السان ، حبب التٰہ تعالیٰ ندارا ده فرمایا کم مخلوقات کوبیدا کرسے . تواس نور کوجار حقول می تقیم کردیا بید حقے سے قلم بنایا. دوسرے سے دوج میسرے سے وش بھر جو تھے حصے کو جارصوں میں تقتیم کیا ۔ تو بہلے جے سے وس المُعانے ولیے فرشتے بنائے اور دوسری سے کوسی اور میرسے سے باتی فرشتے ، بھر جو تھے جھتے کوجار حقول میں تعلیم کیا۔ پہلے سے آسمان بنائے ووسرسے ندمین اور میسرے سے حبّت اور و دنرخ بمرجه بتصريق وفيارصون مي تقيم كيا : نويه سيد مومنين كي انكفول كانور بنايا اور دومسرے سے ان كے دِلول كا نوربيداكيا بومع فت الهي ہے ۔ اور ميرسے ان كانوراًنس بيداكيا اور و اوست رَجِي كَا خَلَاصِهُ اللهِ عَلَالاً إِلَّا النَّهُ مُحْسَبِ يَكِيْمِ وَلَا النَّهِ مِ الح

موابهب اللدند مبداقل ملا سیرت مبدیر مبدراصفی ۳۰ ، زرقانی مبدا وَلصفی ۱۹ مرابه موابه الله نیرت مبدیر مبدراصفی ۳ مرابه و ای زرقا یه مدیث معنف عبدالرزاق سے مبیل القدر مخدین مبیدائی تسطلانی شا درج بخاری وائی زرقا اکدائی مجری اور ملامه فاری اکد علامه ویار بجری نیرانی تصانیعت مبلیدا فضل القرامی ، موام البونیه مطابع المسارت خمیس اکدرزرقانی مل لمواسب بی نقل فراکراس پراعتما واکداس سے مسائل کا استنبا

كيار

امی عبدالرزاق صاحب معنف جواس مدیث کے مخرج میں ، امی احمدین منبل مجیدا کا برائمہ دین کے استنافیں تہندیب التہندیب میں ان کے متعلق کتھاسہ ۔ وقال احمد بن صالح للصری فلت لاجه بن حنبل رأيت احل احسن حديث امن عبد الرزاق قال لا. و تهذيب التهيلا صريب ، حلد به )

احدن صالح مصری کہتے ہیں ، میں نے ام احدین منبل سے پوچھا۔ کیا آپ نے مدیت میں کوئی شخص عبدالرزاق سے بہترو کھا۔ انہول نے فرایا «نہیں» ۔

إس مديث كے علاوہ اكورىمى حديثين اس معمون ميں وارو بيں۔

صفرت شاہ عبالی محدّث وہوی رحمۃ النّرعِلیہ نے ملائے النبوۃ میں فرایا یہ ورمدیثِ مصح وارد شدکہ اقدل مکا خلق الله فودی و ملائے النبوۃ مبلی پیرمدیثِ مَا البرکامضمون بیان فرایا ۔ کثیر التعداد بمبیل القدرائر کا اس مدیث کوقبول کرنا اُ درتعیم فرانا اس پراعتما وکریے اس سے مرائل استنباط کرنا۔ اس کے میم جونے کی روشن ولیل ہے مصوصًا سیّدنا عبالینی نامِسی منی اللّی عند کا حدایقہ ندید کے مبعث کے فوع سین ک نا سے الله ان فی مسئلہ ذم الطعام میں اِس مدیث کے متعلق کا حدایقہ ندید کے مبعث کے فوع سین کن اُ است الله ان فی مسئلہ ذم الطعام میں اِس مدیث کے متعلق

الحدیث العم فرما نامعیت مدیث کوزیاده وامنح کردیبای ان مخترمبول سے ال صفرات کومطمئن کردیا ہے۔ ان مخترمبول سے ال صفرات کومطمئن کرنامقعد دیے جواس مدیث کی معت میں مترود رہتے ہیں ،

اس مدیث میں خودہ کی اضا فتِ بیا نیر ہے۔ اور نور سے مراد ذات ہے۔ زرقانی مبلد اوّل ملا مدیث میں خودہ کی اضا فتِ بیا نیر ہے۔ اور نور سے مراد ذات ہے۔ زرقانی مبلد اوّل ملا مدیث کے معنی یہ بیں کہ اللہ تعالی اللہ عدید میں اللہ مدید کے توریکی کی دائے مقدسہ سے پیدا نسسہ ایا اس کے بیمن نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعدید کی ذات مقدسہ سے پیدا نسسہ یا اللہ کی ذات صفور ملیا لسلام کی ذات کا ما وہ ہے۔ نعوذ باللہ

صور كانورائة كم نوركاكوئي صديا كمرا اسم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اگركسى نا واقعت شخص كايداعتما دسيد، تواسي توبه كرنا فرمن بهد اس بيدكدالسانا پاك عقيده خلص كفرد تنرك بهد التدتعا لياس يصمفوط ركف مبكراس مديث كيديمعني بي ركرا لتدتعا لأ فيفاليبي ذاتى تحلى فرماني ببوصن الوبتيت كأطهورا ول متى بغيراس كميه ذابت ندا دندي نومحتري كا ا وه یا حتداً ورمزوقراریائے۔ یہ کیفیّت متنابہات بی سے سبے جس کاسمجنا ہمارسے لیے ایسا ى ہے. جياكة قرآن ومديث كے وگرمتنابهات كاسمينا والبتہ بحقرا ور بطيفے كے طور يرآنا کہا ماسکا ہے۔ کہ م طرح مشعبیہ آنہا ب کے نور سے روشن ہوجاً ماسیے ، لیکن آفیا ہے کی وات یا اس کی نورانیت اُ ورروشنی میں کوئی کمی دا قع نهہیں ہوتی۔ اُور ہمارا یہ کہنا بھی نسمج ہوتا ہے۔ کہ شینے كانورا قباب سحے نورسے ہے ۔ اسی طرح حضورصل التّدعلیہ وسمّ کا نورُ السّدتعاہے کی ذات ہے پیا مِوَّا ۔ اُورانسیپند محری نورِ ذات ا صری سے اس طرح منوّرہوًا کونودِ محدی کونورِ خدا ذیری سے قرار ويناميح موًا بكين إس كے با وجروالتُدتعالے كى ذابت ياك ياس كى سمنعت بيركوني نقعه ان اً وركمی واقع نهبین برل برشیشه سورج سے روشن مؤاء اوراس ایک سشیشر سے تمام سنیشے منور مو كئے ند بيلے مشيقے نے آفاب كے نوركوكم كيا اور نہ دوسر سے شينسوں نے بيلے مشينے كے آور ستعجيمك كارتقيقت يرسب كدفيغيان وجروا لتدتعاسط كى ذانت سيعضوركومبنياا وُدُف دركى ذات سے تمام مکنات کو دجرد کافین مال ہوا۔

اِس کے بعداس سنٹرکوہی وُورکرتے مائیے کہ جب ساری معلوق صور کے نوڑسے موجود بوئى . تونا یاک ، خبیت اُور بیخ کشیار کی بُرا لی اور قبا صن معا و الشرخنورم لیرانسام کی طرون منسوب ہوگ چوحنورکی شدیدتوہین ہے۔ اِس کا جواب پرہےکہ حضور ملی الٹرتعا لے علیہ ولم آ فنا ب وجو دہیں ،اُودکل مخلوقات صنورملیالسلام ہے آ فتا ب وجودسے فیضا اِن وجود مامس کر دہی ہے جس طرح اس بن سری آفتاب کی شعائیں تمام کرہ ارمنی میں جما دات ونبا است اورکل معدنیات جمله مواليدا ورجوا براجيم كع حقائق تعيفه أوزواص وا وصا من مختف كا اضا فركررسي سب رأ وركبى کی اچتی بُری نیامیّت کا اُترشعا موں پرنہیں پڑتا ، ندکسی چیزےکے اوصافت وا ثرابت سورج سے ليه قباحت اودنقصان كاموجب موسكته بي . ويحقة زم بلي چزول كا زم را ورمهلك كشياركي يه تأثيرات معدنيات ونبآمات وغيره كے الوان طعوم وروائح ، كمثا ،مينهٔ امزا ، احتى بُرى بُوسب كيمه سورج کی شعاعوں سے برآ مدموتی سے ہلکین ان ہیں سے کسی چیزگی کوئی منفت سورج کھے کیے عار كاموجب نهبين كيول كرية تمام حقائق أفتاب إؤراس كي شعاعول بين انتها في بطافت كيساتم یائے مباتے ہیں اوراس لطافت کے مرتبے میں کوئی اثر رُرانہیں کہا مباسکتا۔ البتہ جب وہ تطبیف آملا ا ورحقائق سورج أوراس كى شعاعول سنة كالكراس عالم إجهام مي بينجية اور رفته رفته ظهور يذمير بويت بي توان بي بين ايسا وصاحت وخواص يائے ماتے بي جن كى بنا پرانہيں تبيح ناياك اور بُراكها ماآ ہے۔ نظام رہے کدان برائیوں کا کوئی اٹرسورج یا اس کی شعاعوں پرنہیں پڑسکتا ۔ اِسی طرح عالم ہم مي كثيف أورنجس بييزول كاكوني اثر حضور عليه السلام كى ذات باك يرنبيس يرسكنا . اس کے بعد یہ باست می سمھنے کے قابل ہے کہ سورج کی شعاعیں نایاک گندی چیزوں پر پڑنے سے ایک نہیں ہوسکتیں توانوا محدی کی شعاعیں عالم موجودات کی براکیوں اور نجاستوں سے معا ذالتُدكيوں كرمتا تربوسكتي بي . نيزيدكه صور مليالسلام كے نور ميں حقائق است يارياني ماق بي ا وُرحقیقت کسی چیزگی نحس اَ درنا پاکسنهی هوتی رنجاستیم شی می دسب کرمنی هومبانه کے لبعد پاک ہوجاتی مِيں ، ﴿ إِنَهْ تُولِ كَا بِوكِهَا وَكُلِيتُول مِي وْالامِا مَا سِهِ \_ إِسى كَرْمُول البِرَار لِووول كى غذا بن كرنمارا ما جيمول

اُور میل سبرای اور ترکاریوں کی صورت میں ہمارے سائے آجائے میں۔اُوروہی اجزائے نملیظ نما اُور میل سبرای اور میں ا بن کر ہجاری فغابن مبائے میں جنہیں پاک مجرکر ہم کھاتے ہیئے اُور کی تنہ کا تروّد ول میں نہیں لاتے جائے ہوا کہ الک کے اثرات ضورو نعینات آتے ہیں ۔جومف امورا متباریہ ہی جفیقتیں نا پاک نہیں ہوا کی اس کے کا محافظ مات کا نور محری سے موجود ہم ناکسی اعتراض کا موجب نہیں ۔

## تقسيمنور

مدین جابر رمنی النه تعلی عندی جو باربار تسیم نور کا ذکرا یا ہے۔ اس کے بیمعنی نہیں کہ معا ذا لئہ نور محصل مدی تقیم ہوا ۔ ملکہ الله تعالی خرج میں کور میں فرایا تواس میں شعاع در شعاع بڑھا الله تعالی مزید شعاعیں تقیم ہوتی رہیں ۔ اس مضمون کی طرف علامہ زرقانی رحمۃ الله علیہ خدیمی اشارہ فرایا ۔ دیکھے زرقانی علی المواہب مبلدا قال ماہی ۔

رایر شید کر فرمی سے دوج محدی مراوی و بینا صدر علیالسلام کا نور بوزا آیا بت نه موا توراس کا جواب یہ سے کہ صدیت شرایت یں خو دخید من خودہ وا رو ہے جس طرح فورہ میں اضاء بیا نیہ ہے ۔ اور فقط اللہ علیہ اللہ ملیہ وسلم مراوی اللہ تعلیہ وسلم مراوی بینا وات محمدی کو فقط نور سے تعمیر فرایا فورسے وات باک مرت وجم مصطفیٰ مسلی اللہ علیہ وسلم مراوی بینوا وات محمدی کو فقط نور سے تعمیر فرایا گیا ہے ماس مقام پر یہ کہنا کہ صرف روب باک نور ہے جم اقدس فورنہیں ، بے خبری پرمعنی ہے جبم اقدس فورنہیں ، بے خبری پرمعنی ہے جبم اقدس کو نہیں اب خبری پرمعنی ہے جبم الدس کی مروست آنا عومن کر وینا کا فی سمجھ اللہ میں کہ مدیث جا بری تما کہ اللہ میں آئیدہ گفتگو کیا گے۔ مروست آنا عومن کر وینا کا فی سمجھ والسلام کی فوات باک کا نور ہے ۔ اور کو اس لطیعت حقیقت کو بھی شا ہے ۔ جے صنور سی اللہ والسلام کی پشت مبارک ہیں بطور ایا نت دکھا گیا ، علامہ زرقان فریا تے ہیں ، ۔ مور کو بی کا بھی میں اللہ میں المور ایا نت دکھا گیا ، علامہ زرقان فریا تے ہیں ، ۔ مور میں معلیا سے معلیا سالم کی پشت مبارک ہیں بطور ایا نت دکھا گیا ، علامہ زرقان فریا تے ہیں ، ۔ مور میا کہ میں معلیا سالم کی پشت مبارک ہیں بطور ایا نت دکھا گیا ، علامہ زرقان فریا ہے ہیں ، ۔ مور میا کہ میں میں بطور ایا نت دکھا گیا ، علامہ زرقان فریا ہے ہیں ، ۔ مور میں بطور ایا نت دکھا گیا ، علامہ زرقان فریا ہے ہیں ، ۔ مور میں بھی میں کی کو نوان کی کو بھی بھی والم کی پشت میں ایک میں بطور ایا نت دکھا گیا ، علامہ زرقان فریا تے ہیں ، ۔ مور کیا گیا کہ معلیا سیالہ کی کو بھی نور کیا گیا کہ میں میں کو بھی میں کو بھی کی میں کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو

وفى الخبرلماخلق الله تعالى الدم جعل اودع (ذلك النور) نور المصطفى ف ظهرة نكان شدة (بلع ف جينه الخ زرقان على المواسب مبلاقل موسم مواسب لدنيه مبلاقل مرا ترجمه: مدين من آيا ہے کرالندتعا سلنے جب آوم مليالسلام کوبيداکيا - تونومِ صطفاصل الشر عديد وسلم كوان ك بشيت مُرارك مي ركع ويا - وُه نور يك السانسدير حيك والاتما كمه با وجرونشت آوم مين بونييخ بينيا في أوم عديالسلام مصيم كما تما . أوراً وم عديالسلام كمه باق انوار برغالب بوما ما تعا. يه حقيقت أفهاب مصريا وه روش منه كريشت أوم عليدالسلام مي ان كي تم اولاو كم والليف اجزائے جسسیہ تھے جوانی انی بیدائش کے بعداس کی ریڑھ کی ٹمری کی شکل مین ظاہر ہوتے ہیں اُوروی اس کے ابزائے اصلیہ کہنائے میا۔ تے ہیں ۔ زمنون آ وم علیالسلام میم میراب کے مسلب میں اسکی ا ولا و كدايد بى تطبيت ابر الديم برندموجود بوت بن بواس سيمنعتل بوكراس كم نسل كهلاتى ہے۔ اولاد کے ان ہی ایز اے میریم آبا اسکے اصلاب میں یا یامانا باب بیٹے کے درمیان ولدتیت اً ورا برّیت کے دست ترکا سنگ بنیا وا درسبب اصلی ہے۔ اِسی لیے المند تعالیے نے آ دم علیالسلام ک پشت میں قیامت بھے پیدا ہونیوال اولا دکھے اجزائے اصلیدرکھ دیئے۔ یہ اجزاء روح کے اجزاء نہیں بندروے کا مکن کی کیول کداکیہ بدن میں ایک ہی روح سماسکتی ہے۔ ایک سے زیادہ اكيب بدن من روح كايا ما ما بدا بتر باطل بدر بنداً ومعليده ك يشت بن صنورهديدسال ك روح مبارك به بس کمتی تعی بکاهیم قدس کے جوہولیف کی زوانی شاعیں کھی ٹی تھیں جو نورِ وات محدی کی شعاعیں تھیں۔ ار داع بنی ا دم کاان کے آبار کے امسالاب میں نرکھا مانامعجین کی اس مدیث سے " ابت ہے کواستقرامِ ل سے میار مہینے لبدا لندتعا سے ایک فرنسے کومیار با ہیں کھنے کے لیے میمیا ہے۔ اس کاعمل عمر، رزق ، اور دوزخی ماعنتی ہونا بھراس میں روسے بھوکی حاتی ہے۔ رمشکوفی ا معلوم ہوًا کہ اولا و کی روس باپ کے مسلب میں نہیں رکھتی جاتیں ، مکتشکم اور میں ا يك شيدكا صروري الماليد. تا يردن تنص اس ملوني بن

مبتلا ہومائے۔ کہ علم ادواح میں اللہ تعالی نے آدم علیالسلام کی بہت مبارک سے ان کی قیارت کی سہونے والی تمام اولاد کو با ہر نکال کران سے اپنی راب بیت کا عبدلیا تھا۔ معلوم ہوا ۔ کہ تما م بنی آدم کی ادواح آدم علیالسلام کی بشت میں تھیں ۔ اس کا جواب بیرہ کو کہنٹ آدم سے ان کی اولاد کی ارواح نہیں نکالی کئی تھیں ۔ بلکہ دوان کے اشغاص مثالیہ تھے۔ جرمثال صورتوں میں اِن کی بشت بُربارک سے بقدرت ایزوی نا ہرکئے گئے تھے ۔ کیوں کہم ابھی مدیث میں بن سے نا بت کہ علیم میں کہاں کے بیٹ میں نفخ روح کیا جا تھے۔ اس تفعیل سے واضح ہوگیا ۔ کہ نور محمدی ابنی مؤتست و کر است کے مقام میں جو اور کی اور کھے گئے تھے ہواسلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ بن منتقل ہوتے رہے۔

### تطبيق

بعن روایات سے نابت ہونا ہے ، کہ نور جھری اوم مدالتسلام کی نیشت مُبادک یں رکھاگیا ۔ اکو بعض روایات میں وارد ہے کہ نور جھری مسل الشرعلیہ وسلّم بیّ ای آوم عدیا اسلام میں جو واگر متما ، جدیا کہ تفلیر کبیر مبلا سلام میں جو وونوں میں تعبیق یہ ہے کہ جب نور مُبادک بیشت آوم متا ، جدیا کہ تفلیر کبیر مبلا میں میک تا تھا ۔ می بی بی ایکن این کا دور نیت اور شدت بیک کی وجہ سے بیٹیا نی آدم عدیا لسلام میں میک تھا ۔ المحد لینہ ! ہما رسال میان سے ابھی طرح واضح ہوگیا کے مضور علیا لسلام کا بدن مُبادک میں نور تھا ۔

معاصب روح المعانى حضور تعليالسلام كے اقل نمن مونے كے بارسے ميں ارقام قرائے ميں وطائے معان خوات میں ارقام فرائے میں وطلب الله تعدائی علیہ وسلم اقل لمنعلوق است ففی الحن دول ماخلق الله تعدالی علیه وسلم اقل لمنعلوق است ففی الحن دول ماخلق الله تعدالی نور نبیك یا جابو و تفییر دوخ المعانی شیام 19)

( توجهه ) ، ( چول كرصنورعداليسلام وصول فين مي واسطرعظي بي ) اسي الحضور الله مليد كم كانورا قال مملوقات سهد مرجها ني مدميت شراعي مي واروسه ، مرجب سيد يهيه و و جيز جوالتُدتعالُ نه بيدا فراني وُه تير ب نبي كانور ب المه مابر "

اس مدیت مبابر نرکوره کومولوی انترانسی مسلی مانوی نداینی کتاب نشرانطیب معنوه پرتفعیل سے لکتھا ہے۔

و ۱۱ ، مدبیش حضرت عرباض بن سا دبیرمنی انتدآمالی عند

ام احد ، اما م به عنى ، وحاكم خفے مدیت عربا من بن ساریر منی النّہ تعالیٰ عذہ سے روایت فرائی کے حضور علیا سلام نے فرایا ، مینک میں النّہ تعالیٰ کے نزویک نتا کا انبین ہو چکاتھا ۔ اور آ وم علیا سلام کے خور علیا سلام نے فرایا ، مینک میں النّہ تعالیٰ خاکم نے اس مدینت کو میح الاست نا و کہا ۔ امیں اینے نمیری سے بعنی إن کا ایمی تیاری نہ نہا تھا ، حاکم نے اس مدینت کو میح الاست نا و کہا ۔ من این میں مدینت بروایت شرح السند ندکورہ ہے ۔ (موام ب اللہ نیر مبلد العالی منک و ق ترلین بیر مدینت بروایت شرح السند ندکورہ ہے ۔ (موام ب اللہ نیر مبلد العالی منک و ق ترلین بیری یہ مدینت بروایت شرح السند ندکورہ ہے ۔ (موام ب اللہ نیر مبلد العالی مبلد العالی مبلد اللہ میں مبلد العالی مبلد اللہ مب

### ايك شيه كاازالنه

اگریٹ برکا میں تقتی ہوسکتے ہیں۔ علم اروای میں ان کامعنیٰ ہیں، تمام نبیوں کے آخریں آنے والانبی، یہ معنیٰ یہ ہوں گے کرخواتم النبین کے معنیٰ یہ ہوں گے کرخورکا قالم النبین ہونا علم النبی مقد تھا۔ یا یہ کہنا پڑے گاکہ قالم النبین کے معنیٰ معنیٰ یہ ہوں گے کرخورکا قالم النبین ہونا علم النبی معنیٰ قطفا آخری نبی ہیں۔ اکد مدیث کا مطلب ہیں جدی ن الواقع فاتم النبین ہو کے آخرا لنبین ہونا علم النبی میں مقد و تھا۔ کیوں کہ علم النبی ہی قوہر چرز مقد و تھا۔ کیوں کہ علم النبی ہی توہر چرز مقد و تھا۔ کیوں کہ النبی ہی قوہر چرز مقد و تھا۔ کیوں کہ النبی ہی قوہر چرز مقد و تھا۔ کیوں کہ النبی ہی توہر چرز مقد و تھا۔ کیوں کہ النبی ہی توہر چرز مقد و تھا۔ کیوں کہ علی النبی ہی توہر چرز مقد و تھا۔ کیوں کہ النبی ہی توہر چرز مقد و تھا۔ کیوں کے النبی کا مرواز کی کو النبی ہی توہر ہے۔ اگر چرجانے کا مرق ایک النبی کی کر برجانو مقر کر و سے قواس امادت کا ظہور جہا و برجانے دالانی ہی تھی ہوں ہے۔ اگر چرجانے کا مرق ایک ایک ایس کی کو ایم رجانو مقر کر و سے قواس امادت کا ظہور جہا و برجانے کے بہتے ہے اس کا منصب جلیل پہلے ہی شاہت ہوگیا۔ اس کا منصب جلیل پہلے ہی شاہت ہوگیا۔ اس کا خلور و بال کا خلور و بالیں النہ علیہ و تھا۔ کی کو اس کی کو ایم رہانو ہی کے بہتے ہے نابت تھا۔ لیکن اس کا ظہور و نیا میں تھی۔ نام النبین کا نبور سے خورص اللہ علیہ و تلے پہلے سے نابت تھا۔ لیکن اس کا ظہور و نیا میں تھی۔ نام نام نام نام کور و نیا میں تھی۔ نام کور و نیا میں نام کور و نیا میں نام کور و نام کور و نیا میں نام کور و نیا کی کور و نام کور و نیا کی کور و نام کو

لانے کے بعد موا۔

اس بیان سے ایک اُصول کا ہر موگیا کہ شہوتِ کمال کے لیے اس وقت کلہورلازم نہیں ۔
اِسی لیے اہلِ سنّت کامسکک ہے کہ حضود کست یوعا کم صل اللہ علیہ دیکم تمام کما لاتِ محدیّت کے ساتھ متصدت مہوکہ بیوا ہوئے ۔ لیکن ان کا ظہورا پنے اوقات میں صب حکمت دمسلمت فی اوندی ہوا۔
مدین ابو ہر میرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ

صرت ابوہ ری ہے روایت ہے، کوسحا برکرام نے صور سے بوجاکہ یا رسول اللہ اسلام نے فرط یا : ۔ د اادم بین الودح ولله د اوم علیہ اسلام نے فرط یا : ۔ د اادم بین الودح ولله د اوم علیہ اسلام ایمی روح اور بسم کے درمیان تھے ۔ بینی ان کے جم میں جان نہیں ڈال گئی تھی ۔ اور علام ابوعیہ نی ترفدی نے اس حدیث کوشن یہ روایت ترفدی نے اس حدیث کوشن کہا ہے ۔ انہیں الفاظ میں صرت میسرہ سے ایک حدیث موی ہے ۔ امام احمرن منبل نے اس حدث کور دایت کیا ۔ اورا کا مجاری نے اپنی تا دی میں اورا بولیسی نے صلیمیں یہ حدیث روایت کی اور حاکم کے درس کی تحدیث روایت کی اور حاکم نے اس کور دایت کیا ۔ اورا کی مجاری نے اس کا درس کیا ۔ ومواہب اللہ نیر مبلد لا میں اورا بولیسی نے صلیمیں یہ حدیث روایت کی اور حاکم نے اس کی تھے فراک ۔ ومواہب اللہ نیر مبلد لا میں ا

مِي صديبت حضريت الم زين العابدين على ابار وعليه صلاة والسلام

حضرت الم زین العابدی علیه سام و دالد ما جدستین الم صین علیه سام سے اور و این دالد ما جدستین الم صین علیه سام سے اور و این در این کرتے ہیں کہ صفور علیه السلام نے والدم کرم صفرت مل مرتفعی رصی اللہ تعالیے عندسے روا بیت کرتے ہیں کہ صفور علیه السلام نے وہ م ملیه سام ہے جو دہ مزار برس پہلے اپنے پر دردگار کے صفوری ایک نورتھا " فرایا در میں پیدائی دم علیه سام ہے جو دہ مزار برس پہلے اپنے پر دردگار کے صفوری ایک نورتھا " والیان العیون مبلدا قال مقامی )

### ازالهمشيه

اس روابیت میں خلق اوم علیالسلام سے صرف بیوا، ہزار برس بیلے صنور کے نور پاک کا ذکر ہے۔ مالال کیعنس روا یتوں میں اس سے بہت زیا وہ سالول کا ذکر بھی وار و ہے۔ یہ

ية تعارض كيسے رفع بهو كا .

اِس کا جواب یہ ہے ، کہ مدیث میں جودہ خرارکا وکرہے ۔ اس سے زیادہ کی نفی نہیں ۔ اہذاکہی دوسری روایت میں جودہ خرار سے زیادہ سالاں کا دار دہو اُتعار من کاموجب نہیں ۔ ابندائسی دوسری روایت میں جودہ خرار سے زیادہ سالاں کا دار دہو اُتعار من کاموجب نہیں ۔

ه مديت الى سرمية رمني النه تعاسل عنه

صرت ابو ہر میرہ ومنی التُدتعا لے عذفرات ہیں کہ صنوصل التُدعلیہ وہم نے صرت برائیل علیالاسلام سے وریا فت فریا ہے آپ کی عرکت سال ہے یومن کیا صنور اس کے سوا میں کے نہیں ماتھا کہ جو تھے حباب عظمت میں سرستر سزار برس کے بعدا کیست ارہ طلوع ہوتا تھا ۔ جعیں نے اپنی عمریں ستر سزار مرتبہ دیجھا ۔ صنورعلیہ اسلام نے فریا یا '' لے جبرائیل ''میرے رب کی عزت و میال کی تمرین ستر سزار مرتبہ دیجھا ۔ صنورعلیہ اسلام نے فریا یا '' لے جبرائیل ''میرے رب کی عزت و ملال کی تمرین مرتب ہوں ۔ انسان العیون مبلد لے ہوا البیان سی مرتبہ مرتبہ میں ہموں ۔ انسان العیون مبلد لے ہوا البیان سی مرتبہ میں ہموں ۔

للخطرفرمائيه.



## والأوات محمحى ستم التدمليدوالدوتم

بیان سابق میں یہ بات آبکی ہے کہ صورعلیہ اسلام کا فرباک آوم علیہ سالام کی بشت مبارک بن رکھاگیا۔ بوان کی بشیانی سے جبکا تھا۔ وہی نورمبین اصلابِ طاہروا دُرا رہے طیبہ بی منتقل ہو ارا ہے۔ مبیاکہ ارتیا و فربا اکھ میرے تم آبا اُوا جواوسفاج ہے بک جب بینی میرے والدین ماجدین سے سے کرآ دم وحوا علیہ السلام کمک کوئی مرویا عورت الیانہ بیں ہؤا ۔ جس نے معا ذالٹریسی ہم کی فحاشی اُ در بیمیا اُن کا کام کیا ہو الٹرتیا ہے نے مجہ کو بہشیاصلابِ طبیبہ سے ارصام مطہرہ کی طوف منتقی نرایا ۔

انوالىمى دىيە مىلىرى ئىسرىك ، مواجىپ اللەزىد جايدا قال سى)

متنازة شربین بی حضرت وا دین الاستند مردی ہے۔ وہ فراستے میں ، میں نے رسولیہ میں اللہ معلیہ و کہ ہے کہ اور اللہ کا اور الدیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا اور کیا نہ میں ہے ہوگو۔

سے کنا نہ کومنتخب کیا ،اور کیا نہ میں سے قراش کو اور قراش میں سے بنی باشم کوا ور بنی ہاشم میں ہے، نہر کو ، بعض و گرروایات میں مدین ہے کہ الشہ تعاہد نے آ وم علیالہ لام کواپیامنی اور برگزیرہ بنا کرانگی اولا ومی سے حضرت ابراسم علیالہ لام کوا ور حضرت ابراسم علیالہ لام کوا ور حضرت ابراسم علیالہ لام کوا ور حضرت ابراسم علیالہ لام کور شوزیدہ فرالیا الم اللہ میں سے حضرت اسالیل علیالہ لام کورشوزیدہ فرالیا الم اللہ میں المومی حضرت اسالیل علیالہ لام کورشوزیدہ فرالیا الم اللہ میں اللہ میں اللہ تا میں المومی حضرت عائشہ رصنی الشہ تعلیالہ کا کہ دوا میت لاتے ہیں۔

ام المرمنين رسول الشمس الشرعليد رقل سفقل كرتى بي اورصنور عليالسلام صغرت جب الميل عليالسلام سفرت جب الميل عليالسلام سفاتها مشارق ومغارب كو ويجعا ، بي عليالسلام سفاتها مشارق ومغارب كو ويجعا ، بي عليالسلام سفاتها مشارق ومغارب كو ويجعا ، بي في المال الشرعليد والمورك وي نما ملان افعنل في حضرت محمد السان العيران حلد ملا المال المعند والاكوني نربا يا ينه نما ندان العيران حلد ملا والمال المعند والاكوني نربا يا ينه نما ندان العيران حلد ملا والمال

حا فط ا بوسعید میبا ایر ری ابر بجرای ابی مرم سے اور دُدہ البوسعیدین عمر وانصاری سے اُوردُہ اسپنے والدِما جدست اوُران سكے والدما مجرستیزاکعیب ا حیا رہنی التّدتعا۔ لط عندستے تقل فرماستے ہیں کررسول لنّہ صل التدمليدولم كانورمُ بارك جب حضرت عبلمطلب بي منتقل مُوا - ا ورؤه جوان موسكة . نواكب وان طيمكعبه میں سوئے ، انکھ کھل تو دیکھا کہ انکھول میں مشرمرانگا ہواہیے بسرمی تیل پڑا ہوُاہے ۔اورحن وجال کا لېس زېب تن سېر . دُه نها بيت ديران مو كه كه بيم علوم بيسب كير كيسے مؤاران كے والدان كا ليمھ يحوكر كالهنون كياس العركفة اورتمام واقعربان كياءانهون في كهاكداس واقعه كامطلب يدسي كم التدتعا سلے نے اس نوجان کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچرانہوں نے پہلے قبلہ سے نکاح کیا بھران ک دفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا۔ اور حضور کے والبر ما جدھنرت عبداللّہ کے ساتھ حاملہ موکمنی بینی حنورك والدما حدفها بعبدا بنداين والدسمة كاطهرس حبوه كرموكئ بيناب عبلطلب سيحتم منتک کی خوست بواتی بھی ۔ اُوررسولِ النوسلِ الله علیہ وسلم کانورِمبارک اِن کی بیشیانی میں جمکنا رہا ہے۔ مشک کی خوست بواتی بھی ۔ اُوررسولِ النوسلِ الله علیہ وسلم کانورِمبارک اِن کی بیشیانی میں جمکنا رہا ہے۔ كر من قعط ہونا ، تولوگ عبار طلب كا إنتر يكو كر حبل تبيركى طرن مائے تھے ۔ اوُرائے ذريعہ سے تقريب اور وُه وَمُدُنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مُعَالِينَ كُرِيَّ السِّينَ النِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ طفيل قبرل فرماً ما أوركثرت بيد حيث كى بارش برستى . ومواب اللدنييره حبارا ول

ابنیم اورخرائی اورائ می کرنے بطری عطامستیدا عبدالتّدن عباس دمنی التّرمنها سے دوا کیا کہ عبب صفرت عالمی طلب اپنے فرز نیمبلی خباب عبدالتّد کو نکاح کرنے کی غرض سے سے کر عیلے تو راست میں ایک کا مہنیل ہو میں دویہ مرکئی متی ۔ اکد دہ کتب سابقہ پڑھی ہم کی تقی ۔ اس کو فالم ختم میں کتے تھے یاس نے صفرت عبداللّہ کے بہرے میں نورنبوت جمک ہوا دیکھا ۔ توصفرت عبدالتّد کواہنی طرت

بلانے لگی گرمضرت عبدالترنے انکارفرادیا۔ ومواہب اللہ نیرمبلد اصلال

حنورستيدعلم مسل التنبليدوكم كمية باروأمهان الأآوم دحواعليهما التلام كيزنار وفحاشي سے پاک ہونے پراجا رعاقت ہے۔ البتہ ہرفر و کے مون ہونے پر اختلات ہے۔ روافعن نے حضور علیالسان مرکے جمع ایار کے مرمر فروکومین انتاقطعی اُ درضروریا سے ایمان سے قرار دیا ۔ اوراہنت نے اس كوطتى أورمجتهدفيد انها إسى وجهسا المسكري علما ركي مختلف افوال موكئ وسكن متناخري مجهور المستنت كامسكك يرب كخضور تعليل سلام كے والدين اجدين سے كرآ وم وحوا عبلها السّالام كے والدين اجدين سے كرآ وم وحوا عبلها السّالام كے والدين اجدين سے كرآ وم آبار وامهاست مومن ومواصدي را وكرى كاكفرو ترك فطعًا تابت نهين ران مققين مشاخرين كے نزديب ٱ ذرُ حضرت ابرامهم ملالسلام کے والدنہیں ممکر چیا ہیں .معاورات عرب میں چیا پر آبا ہے کا اطلا فاکٹر مزناجد اورين روايات مي ان ابى وابالمع فى النادآيا ہے ۔ دائ مى نفط اكب سے ابولہب فيرو مشكين مرادبير والده مكرمرك بيصورم ليالسلام كواستنفاري إذن ندم والصحمعا ذالتدان كمح كفر کی دلیل نہیں . مجکد گنا ہوں سے باک ہونے کی طرف اشارہ ہے کیوں کہ غیرنبی اورغیررسول کے لیے استغفار كانفطاس كمصحق ميركنا وكاوسم ببداكر اسبعه يحيس كهطنورسلي لينهنليه ولتمريحه والدين آيام فرّة بي تنصراس ليمان كي نجائت كے فيراعتقادِ توسيدكا في نفا كسِي شرلعين، واحكام الني كا اس وقست موجودنه تعایس کی وجه سے کوئی کام گنا ه قرار آیا ۔ا دراسسے ان کا بخیاصروری نبخ البلا ال کے حق میں استغفار کا افرن سرمو آ الکرسی کا ذہن ان کے گنا ہ کا وسم پیدا نہ کرے۔

نیز صنور علیہ سلام کے والدین ما جدین کا زیرہ ہو نے کے بعد ایمان لا ماہی اِس لئے نہ تھا۔
کہ وُہ کفر بر معا والٹ مرسے نفے بمکہ سرف اس لئے ان کوز نہ ہ کہا گیا ،کہ صنور تعلیہ اِسلام برایمان لانے کہ وُہ کہ فیسر معانوا لئے۔
کہ فی کیست بھی انہیں حاصل ہوجائے۔

مضور ملیالسلام کے دالدین کرمین کی ابت نقدا کرک عبارت ما نامل الکفر" علی عدن المضا حجد "ای آنامل عبدالکفر" مین عدت ضعور کی نبوت اور کسسلام کے ظہور سے پہلے اس عہد میں موت محمد میں مرک جو کفر دیا بلت کا عہدا کورزمانہ تھا۔ یہ نہیں کہ معاذا لئے کہ وہ بحالت کفر مرے ہوں .

لمائل قاری نے صور تلیالہ م کے والدین منظمین کے کفریہ بہت زور ویا ہے۔ لیکن آخیر پر رجع کولیا ۔ اور تو بہ کرکے ڈبیا سے رخصست ہوئے ۔ جبیباکہ مکمشید نبراس ہے طاہ پر ہے۔ ونقل تو بترعن ذکک فی القول المستفین ۱۱

#### فساكيده

تغیرکبروغیروی بی بعض علی و کلام جرابهول نے حضورعلالسلام کے والدین کا ایمان آب الرے والوں کے والدین کا ایمان آب الرے والوں کے والا برکیا ہے ۔ ورضیقت وہ ان روافعن کا روہ براس مسار کوظعی قرار وسے کر اسے صنرویا ت وین بی شمار کرتے ہیں جبیا کہ ان کے عنوا نو کلام قالت الشیق "اوراس کے لید" قال صحابناً سے وائنے ہے ۔ روسیا فوا مشرانهوں نے حضور سیر میں اندہ ملیہ وقع کے والدین ما مدین کو کا فرکہ کر الشرکے بیار سے مبیب علیا صلاح والدین ما مدین کو کا فرکہ کر الشرکے بیار سے مبیب علیا صلاح والسلام کو ایمانہ بنا ہو ۔ معا ذالتہ معا ذالتہ ۔

مواہب الدنہ میں ایم قسطلانی رحمۃ الشّہ علیہ ارّفام فریاتے ہیں کر حب اصحابِ فیل کا باد ما مواہب الدنہ میں ایم قسطلانی رحمۃ الشّہ علیہ ارّفام فریاتے ہیں کر حب العظلب میں معا ذالتُّہ فیا ندکھیہ کومنہ میں کرنے کے لئے مکۃ منظمہ برجڑھا کی کرکے آیا توصرت عبدالمطلب کی بیٹیا نی میں بیٹی ہیں جائے۔ اس وقت رسول الشّمالی الشّملیہ وسلم کا لُورِ میں بیٹیا نی میں بشکل بلال نمو دار ہوکر اس قدر قرت سے جہاکا کہ اس کی شعایی

6959 86959

خاندکعبرپر پڑی ۔ حضرت عبدلمطلب نے اپنی پٹیانی کے نوٹرکرنیا زکعبہ پر ٹیکٹا ہوا دیکھ کر قراش سے فرا کیر دہیں جیو میری بٹیان کا نورجواس طرح چرکا ہے ۔ یواس بات کی روشن دہیں ہے کہ ہم لوگہ، نما لب زمیں گے ۔ دموا میب اللذیر مبلدا قال ہے )

معنرت عبلمطلب کے اونٹ ابرہ کے نشکر والے کی کرکر ہے گئے تھے۔ انہیں چڑانے کیلئے منا ب عبد ملک کے تھے۔ انہیں چڑانے کیلئے منا ب عبد مطلب ابرہ کے آب کی صورت ویجھے ہی علمت وہیں تورمقدس کی وجہ سے ابرہ مازرا و تعظیم فرا تخت سے نیچے اترا ، مجر خباب عبلمطلب کوا بنے برا بر بھالیا ،

وموابسي اللذيرمبلداقل صرة اربخ مبيب إلا،

ابرہ نے تشکر کوشکت دینے کے پیدائن قوم کا ایک آومی جیا ، جب دہ کؤمنوری وافل ہوا ، اُدراس کے زبان لرزنے گل ، وافل ہوا ، اُدراس نے جبا ہول کے جبر اور کھا تو فرا جب گیا ، اُدراس کی زبان لرزنے گل ، اُدر کہ جبر ہورکھ اور کھا تو فرا جب کی رہا ہور ہیں آیا اُدر کہ جب ہوش میں آیا توجناب عبالمطلب کے سامنے سمجہ اور اُر پر اادر کھنے لگا ، میں گوا ہی دیتا ہوں کہ آپ نقیناً سیہ قربنی ہیں ۔ دموا ہب اللہ نیر عبادا قال مھا )

# عيدالمطلب كى تستدراورخواب!

### حضرت عيداللبن عبدا لمطلب كى قربانى

ا تبدار میں صرت عبدالمطلب کے صرف ایک صاحبزادے حادث تھے ۔ آپ نے ندر مانی کہ اللّہ تعالیٰ اگر مجھے بورے دس بیٹے عنایت فرملے اُدردُہ سب میرے معاون ہوں ۔ توان میں سے ایک بیٹے کی قربانی کردں گا۔ اِس کے بعد صرت عبدالمطلب زمزم کھود نے میں مصروف موگئے اُدریہ کام ان کے لیے بڑی عزت وفخر کا موجب تھا۔ اللّہ تعالیٰ نے ان کے دُس بیٹے بورے کر دیئے۔ جن کے

نام حسب زيل بي :-

مارت . نیز بی بی بی میرار . حقوم . ابولہ ب عباس . حزو . ابوطالب ، عبداللہ ان بیرل سے ان کی آنگیر . حقوم . ابولہ ب عبداللہ کا برط الب ، عبداللہ ان بیرل سے ان کی آنگیر میرکئیر کو ایک رات عبدالطلب کو برط ہو کے پاس قیام لیا بی مشغول تنے . نوا بی ریکھاکدایک کہنے والا کہ را ہے کہ اسے عبلطلب اس بیت رکمبرشراین ) کے رُب کی بونند ان بی ، دو پوری کیے ۔ عبدالطلب مرعوب ہو کر گھرائے ہوئے اُسے اُدر کیے ۔ عبدالطلب مرعوب ہو کر گھرائے ہوئے اُسے اُدر کی ہے ۔ عبدالطلب مرعوب ہو کر گھرائے ہوئے اُسے اُدر کی میں دیکھا دوا جائے ۔ نیا نی اور ایک کی کیا ہوا جائے ۔ نیا نی الی اور ایک کی ایک اور ایک کی ایک میں دیکھا دوا جائے ۔ نیا نی اور ان کی ایک اور ایک کی ایک اور ایک کی ایک اور ان کی ایک اور ایک کی ایک اور ان کی کے ۔ نیا کی ایک اور ان کی کے ۔ نیا کی اور ان بی کو کی اور انہیں دفا و ذرک طرف مبذول کو ای سب نے کہا ۔ نیک میں ہوئے ۔ اور اپنے سب بیٹوں کو جمع کی اور انہیں دفا و ذرک طرف مبذول کو ای سب نے کہا ۔ نیم سب کی اطاعت کریں گئے ۔ آپ میں سے جم کو جائی اور انہیں دفا و ذرک طرف مبذول کو ای سب نے کہا ۔ نیم سب کی اطاعت کریں گئے ۔ آپ میں سے جم کو جائیں ۔ ذری کرویں ایا آپ نے فرایا تر میا دارا کی سب نے کہا ۔ نیم سب کی اطاعت کریں گئے ۔ آپ میں سے جم کو جائیں ۔ ذری کرویں ایا آپ نے فرایا تر میں ایک کی اور انہیں دفا و ذری کرویں ایا آپ نے فرایا قرماندازی ایک کی کروی ایا آپ نے فرایا قرماندازی ایک کی کروی کی اور ان کروی کی اور کی کھراندازی کو کھراندازی کے کھراند کری کروی کو کی اور ان کروی کو کھراند کری کو کھراند کری کو کھراند کی کھراند کری کو کھراند کی کھراند کری کو کھراند کری کو کھراند کری کو کھراند کی کھراند کی کھراند کی کھراند کری کو کھراند کری کھراند کری کو کھراند کری کھراند کری کو کھراند کی کھراند کری کو کھراند کری کو کھراند کری کو کھراند کی کھراند کری کھراند کی کھراند کو کھراند کی کھراند کو کھراند کی کھراند کی کھراند کو کھراند کو کھراند کی کھراند کو کھراند کو کھراند کو کھراند کو کھراند کری کھراند کو کھراند کی کھراند کو کھران

كربو . قرم اندازى مي صنرت عبدالنِّدكا أم نكل جوجا بعلمطلب كيم يوب ترين بينے تھے ۔ قرعه نكلتے كے بعد عبد طلب نے اپنے بیٹے عبدالتّہ کا ہاتھ نجڑا ، مجری لی اور ذبح کرنے کے لیے جل دیئے ہجب میری پھیرنے کا ادادہ کیا۔ توسا دات قرنش سب جمع ہوکر آگئے۔ اور عبلمطلب سے کہنے لگے میں آپ كيكرناميا جنة بن "انبول نے كہامي اپنى نظر نورى كرناچا جنا ہول " مردالإن قرنش بولے كہم آپ كو الساندكرنے ديں گئے . آپ اينے رُب كى بارگا ويں عدر مين كركے سبدوش ہوجائي ۔ اگراپ الیاکر جیجے تو بمیشہ کے لیے بٹیا فرنے کرنے کی سنست جاری ہوجائے گی سرداران فرنس نے مشورہ کرکے جناب عبدالمطلب سے کہا ۔ چلتے فلال کا ہنہ کے پاس میں جن کا نام قطبہ ہے ۔ دیعین سنے اس کا نام سجاح تبا یا ہے) شاید دُو آپ کوالیی بات بہائے جس میں آپ کے لیے کتا وگی اورگنجائش ہو۔ یہ سب لوگ كامند كے باس بہنے اور تمام واقع اسے تبایا اس نے كہايات تم ميں خول بہاكتنا ہوتا ہے ؟ كباكيا دس ا ونث ماس في كها آب سب يوگ والس ملے جائيں ، ا در دش ا ونٹ اور عبدا لند كے درميا قرعها ندازی کریں ۔ اگر قرع عبداللہ کے نام کیل آئے ۔ تو دش او نبٹ بڑھا کر بھر قرعہ ڈالیں ، اورجب يم عبدالته كانام كلتار ب وش اونث برهات عائي بيهان كدكدا ونول كي ما كاقر عدواليس جب الساموتوان ا ذمول كوعبدالتُدكى بجائے ذريح كروياجائے . وُه قربانى كوياعبدالتُدكى بُوگ جِنانچہ ايس مى كياگيا ، سرقرمديرعبدالله كانم نكلتار إلى اوروس وش اونث برُهاتے جيا گئے بيهاں بمك كه جب سوا دنٹوں تک پہنچے توجناب عبدالتٰہ کی بجائے اونٹوں کا نام قرعرین نکلا ۔ اورسوا وشوں كوقر بان كروياكيا . به قربان ا ونثول كى نهبى . ملكه حباب عبدالسُّه ضور عليالسلام كه والبرما جدكى قربانی فراریانی رمیمی وجه ہے۔ کر مضور میل التّہ علیہ ویلم نے فرما یا کر " میں وو ذبیحوں کا بٹیا ہوں! يعنى حضرت اسمال عليلسلام أورحضرت عبدالتري عبلمطلب ، أنتهى

و مواسب اللدنيه جلدا وَل الشريعا ،

بعن روایات میں آیا ہے۔ کرجنا ب عبدلمطلب نے بیٹا ذیح کرنے کی ندراس توت مانی متی جب آیجوزمزم کا کنوال کھو وسنے کا خوا ب میں حکم دیا گیا تھا۔ اوراس سلامیں آپ كوكيم پرين ني لاحق بهولئ توآب نندراني كداگرانند تعليان اس كام كومجه پرآسان كرويا توس ايك بنياالندك ام پرقربان كردن گا . « دموا بهب الله نيرمبدا ول مثل

### نسبشريين

صنرت علی کرم النّہ وجہ سے روایت ہے ۔ کہ بی صل النّہ علیہ وسمّ نے فرا یا کرمین کا ت بیدا ہمُ اہوں ۔ آ دم علیالسلام سے لے کرمیرے والدین کم بین سفاح جا ہلیّت میں جو بے احتیامی ہواکر تی والدین کم بین سفاح جا ہلیّت کا کوئی مجھ کونہیں بہنچا ۔ لینی زمانہ جا ہلیّت میں جو بے احتیامی ہواکر تی تھی میرے آ با دُانہا ت سب اس سے منز و رہے ۔ پس میرے نصب میں اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ روایت کیا اس طرانی وارنی ماکرنے اوسطیں . (مواہب اللہ نید)

عرب وعم، ميرونش وغيروني وعلى ندا مي بهترين شيب مريار ومواهب اللدنيد) ولاكر البنعيم مي صغرت عائنة رم سيم وى ب كه ده رسول التدميل التدعيد وسلم سينقل كرتى بي اورآب جبراسكي عليبسلام مسيح كايت فرات بي ، وُه كھتے بي كدي تمام مشرق ومغرب مي بعيرا ، سومي سنے كوئى شخص محمد كى الله عليه وستم سعطا فضل نہيں ديجھا۔ اُ ورز كوئى خاندان بنى بإشم سع إفعنل ديكهاا وراس طرح طبانى في اوسط ميں مبيان كيا ہے بينے الاسلام حافظ ابن حجر كہتے ہيں كہ آگار منحت کے اس تن نعنی حدیث کے صفحات پرنمایاں ہیں۔ دموا سہب اللذیہ ) نعنی صنرت جبائیل السلام کے اس قول کا اس شعری گویا ترجم کیاگیا ہے۔ ہے

بسار نوباں ویدہ اُم سکن توجیزے ویگری

ا فاتبا گرویده ا م مهرتبان ورزیده ام

مشكؤة بين مسلم سيسے روابيت وآئدين الاسقع سيدم وي سبے كديں سنے رسول التّرصلی التّرملیم سے ساہتے فرقائے کرالٹرتعالیے نے اسٹال علیٰ اسلام کی ا دلادمی سے کنا نہ کومنتخب کیا ، اُور کنانہ میں ست قرنش کواور قرنش میں سے سنی باشم کو ، اور سنی باشم می مجھ کو اور ترندی کی روایت میں یہ ہی ر ا الما المرابع عليك المام ك الالوس الماسانيل عليه المام كومنتوب كيا .

### سبرامه

حفترت محدمصطفی صیلے اللّٰ دیلیہ و تم بن عبداللّٰدن عبداللّٰ بن عبدمنا ت ، بن علی بن كلاب بن مره بن كعسب بن غالب بن محهر بن مالك بن نصرين كنانه بن خزيميه بن مدركه بن الياس بن مصر كن مزارين معدين عدمان .

مم نے حضور میلی النترملیہ دسلم کانسب نامہ جہاب مدنان کے لکھاہے۔ کیوں کہ اس کے بعدنسب بیان کرنے والول کے بارسے میں ارشا دہؤ اہے '' کذلک النہا ہون '' اُور محتاط

مُلمار نے بھی میبی تک آپ کانسب شریف لکھا ہے۔ مہری میں میں میں است

زمانة طفوليت

ابن سین من خاکسی میں فکر کیا ہے۔ کہ آپ کا گہوا رہ دلینی مجولا) فرستوں کی خبش وسینے سے الکر انتخا

کہیں دور نہ جانے دیاکرتیں ایک باران کو کچہ خبر نہ ہوئی ۔ آپ اپنے دہنائی بہن شیما و کے ساتھ عین دور نہ جانے دیاکرتیں ایک باران کو کچہ خبر نہ ہوئی ۔ آپ اپنے دہنائی بہن شیما و کے ساتھ عین دو بہر کے دنت مواشی کی طرف چیلے کے حضرت صلیمہ آپ کی الاش میں نہلیں ۔ یہاں کہ کہ آپ کو بہن کے ساتھ جانا ۔ کہنے لگیں کہ اس گرمی میں دان کو لائی ہو ) بہن نے کہا ۔ امّال میر ہے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگ میں نے ایک یا دان کو الائی ہو ) بہن نے کہا ۔ امّال میر ہے بھا ان کو گرمی ہی نہیں لگ میں نے ایک یا دو ایک اس موقع کم اس طرن پہنے ۔ دو ایم اللہ نیں ) اور مب چلنے گئے دو ایم میلے لگا ۔ یہاں کے کہ اس موقع کم اس طرن پہنچ ۔ دو ایت ہے ۔ کہ میں د طالفت سے ) بن سعد کی عور توں کے ہم اہ و دو مع چینے دا ہے بہوں کی ملائن میں ملکم میلی ۔ اس تبدیکا یہی کام تھا ۔ اوراس سال سخت قبط تھا ۔ میری

بینے دا ہے بچوں کی طائن میں ملکرمیلی اس تبیاد کا یہی کام تھا۔ اوراس سال سخت تحط تھا۔ میری کودیں ایب بچرتھا۔ گراننا و دو نہ تھا کہ اس کو کانی ہڑا۔ رات بھراس کے دونے کی وجہسے نمیدندا کی اورنہ ہماری اونٹر ہماری اونٹر کے و دورہ ہم تا ۔ میں ایک درازگوش پرسوار تھی۔ ہم کہ آئے تورسول اللہ سے سب سے ساتھ نہ میل سکتا تھا۔ ہم ای بھی اس سے ننگ آگئے تھے۔ ہم کم آئے تورسول اللہ

صل التُدمليدوهم كوروعورت وتحيى اوُريسنتي كم آب يتيم بن كوني قبول نركرتي وكيول كه زيا وه انعام و اكرام كى توقع نه موتى اوراوهران كو دوده كى كمى كيسبب كوئى بجينه بلا مي سفه اينه شوسهكما. يه تواتيجانهين معلوم موتا كرمي خال حاوُل من تواس متيم كولاتي مول ، شايدالله تعاسيط مركت عطاكروس نومن مي آبكوم اكرسك آنى ببب ابنى فروگاه يرلانى أورگو دي كرووده بلانغيم تو و و حاسقىد أتراكه آب اور آب كے رضال محال سنے خوب آسودہ موكر پیا اور پیٹ مجر کرسو گئے ، اورمیر سے شوسرسنه جوا وننني كوعبا كرديجها توتمام وووهرى ووده بهراتها ينومن اس نيه وووه بكالا وا ورمهب نے اوٹمنی کا وووھنوب سیر موکر بیا ، اور رات بڑے آرام سے گزری اوراس سے پہلے سونامٹیسر نه مواتها . شوم رکھنے لگا۔ لیے علیمہ تو تو بڑے برکت والے کو بیچے لائی میں نے کہا ہاں ۔ مجے بھی ہی ام پدستے۔ بھریم مکہسے روانہ ہوسنے ،اوریں آبکو لے کراس درازگوش مرسوار ہونی بھرتواس کا یہ مال تما که کوئی سواری اس کوبجر نه سکتی تمی میری همرایی عورین تعجب سے کہنے لگیں کے حلیمہ ذرا آمسرمیو، به ومی توسیه جس پرتم ان تغییں میں نے کہا " بال دہی ہے۔" وُہ کہنے لگیں ہے تسک اسمیں کوئی بات ہے۔ بھرسم اپنے گھر مینجے اور وہاں سخت فمط تھا۔ نیکن میری بھریاں و ووھ بھری آئیں ۔اور دور د كولينے مانورول میں ایک تطرہ دودھ کا نہ بھا جمیری قوم کے لوگ اپنے چر دا ہوں۔ سے کہتے کہ ارسے تم بھی وہی چرا د بہال ملیمہ کے مانور چرتے ہیں ۔ ان لوگول کے کہنے پر چروا ہوں نے اپنے مانور میرے جانوروں کی جرا ہ گا دمیں جیسنے سے میسے چیوڑے محر بھیری ان کے جانور خالی استے اور میرے مانور جر تهته وکیوں کر بیراه گاهیں کیار کھاتھا۔ رہاں توبات ہی اُ در تھی باغرمن سم برا برخبر و برکست کامشا ہو تحریت رہے۔ بہناں بک کرورسال پورسے ہوگئے اُور میں نے آپ کا دو دھ چھڑایا ۔ آپ کا نشود نما ا وُرْبِحُول سے مبہت زیا وہ تھا۔ بہال کم کہ ووسال کی عمر ایضے بڑے معلوم ہونے لگے ۔ بھر ہم آپ کوآپ کی والدہ کے پاس لانے ۔ گرآپ کی برکنٹ کی وجہسے ہما راجی جا ہٹا تھا۔ کہ آپائد رمی راس سیرا ب کی والدہ سے اصرار کرکے دوبارہ کہ میں مبانے کے بہانے سے پھر اپنے گھر ہے آئے سوچند بہینے کے بعد ایک باراب اپنے رضاعی بھال کے ساتھ مواشی میں بھر رہے تھے۔ کہ یہ

ملیمہ کے اس لڑکے کا نام عبداللہ ہے۔ اور یہا مینہ اور جذامہ کے بھائی اور پرجزامہ شیا دکے نام سے شہوریں ۔ اور یہ سب اولا وہیں حارث بن عبدالعن کی ہے جوشو ہر ہی حلیمہ کے ایمان کی تصریح کی ہے ۔ دشمامۃ اور زاوالمعاو) (نی زاوالمعاو) معمدن اسحانی نے ورب میز بدسے داس بار کے شن صدر کے بعد کا واقد) مرنوعًا ذکر کیا ہے ۔ کرحنور میلی النّہ علیہ وسلم نے ارشا وفر بایا ۔ کران سفیہ پوش شخصوں میں سے ایک نے وورش کیا ہے ۔ کرحنور میلی النّہ علیہ وسلم نے ارشا وفر بایا ۔ کران سفیہ پوش شخصوں میں سے ایک نے وورش کیا ہے ۔ کرحنور میل النّہ علیہ وسلم نے ارشا وفر بایا ۔ کران سفیہ پوش شخصوں میں ہما ری نکا ہے اس حکومات کو ان کی است کے دس آومیوں کے ساتھ وزن کرو ۔ والنّہ اگران کو ان کی تمام امت سے وزن کر وگے ، تب ہی میں وزن نکلیں گے ۔ ( سیرۃ ابن بشام )
اس جدیں آ ہے کو بشارت سائی ۔ کرآ ہے نبی ہونے والے ہیں ۔ آ ہے کاشتی صدماور

تلب اطهرکا دُملنا مپار بار برگا . ایک توبیی جو ذکرکیاگیا .اا دُدودسری باردش سال کی عمرمی صحابی مرگا تھا تبیسری باروقت بغشت سمے ما و رمعنان نمادِ حمایی ، پوتھی بارشب معراج میں اُ در پانچویں بار نماست نہیں ۔ ۱ شمامتر ، تبغیر بسیر ،

امیح مسلم مبدا دل ضرافی برصنرت انس سے مروی سے کرصنور آلا علیہ دستم بچوں کے ساتھ ز اپنی شان کے لائق کھیل دیے تھے۔ شان کے لائق کھیل دیے تھے۔ ایام طفولیت مبارکمیں شق صدر کے بعدسینڈا قدس کوٹا تکے لگاہے گئے

ببرائيل عليالسلام تسنيراً ورانهول سنعضور عليهالسلام كوزمن برائيا كرسسينهُ اقدس حياك كيا . وللب مبارك كوبابرنكال كرائس مضمدخون تكالاا ورزمزم كياني مسددهو كرسينه اقدس بندكرديا . وُهنيخة وجن کے ساتھ آسپے کھیل رہے تھے ، مضورعلیہ السلام کی رضاعی مال وحلیم سعدیہ رصنی الٹیعنہا ، کے یاس آسَدَاُ ورسكِنے لگے ميانَ محسُتُ مُدَا قُدُقُلِلَ " ومحملی الشعلیہ وسلّم قال کردیئے گیے ، لوگ ووٹیسے بوست آستے ۔ توحنور ملیدانسلام کا رنگب مبارک بدلا ہوًا تھا ۔ حضرت انس منی اللّہ تھاسلے عنہ فرملتے بس كه حنور من التدعليه وسلم كي سينه اقدس بين سوئي سيے وسينے مباہتے ، كانت ويحقاتھا - اس مد سے معلوم ہُوَا کرشقِ صدرمبارک کے متعلق رومانی ، منا نی ،کشفی ،معنوی وغیرہ کی تما م تا ویلات قطعًا باطل بن بمكريه مشق صدر اورياك كياما نا محسى حقيقى اورامرواقعى بهد كيون كرسينه اقدس بن سونى مصييئے مبلنے كانشان جيكتا ہؤانظرا تاتھا بھر مديث ماك بيں صاف الغاظ موجودي كرجب صورعليالسلام كاسينهُ مبارك مياك كياكيا . توصورعليالسلام كيسا تع كهيلنه ولسله لوك وورسه بيئ حضور کی رصافی مال دصلیم سعدید اسکے پاس آئے اور کہا کر محمد تن کر دیئے گئے بصور علیالسلام کے سیند باكسك بياك بون أورقلب اطهرك كالمه حبلف أوراس مغيرخون كع بركا لفكا واضخ وكرأور تعنود عليهالسلام كمضغير اللوان بوشع كابيان اس حقيقت كوسيدنعا ب كرد إسب كريه واقعها لكل حتی ہے۔ اس کومعنوی کہناکسی طرح ورست نہیں ہوسکا ۔ اس تفسیل کو فربی نشین کر لینے کے بعد بیا پر سابق میں ہمارایہ تول بے فیار ہو ما تاہے۔ کر شق صدر مبارک بمین میں ہوا۔ یا جوانی میں ، تبال بشت ہویا بو قت بر موری ہو تصور علیالسلام کے بعد دنا حیات تعقیق کے ساتھ زندہ رہنے کی تو می دلیل ہے۔ کیوں کوانسان کا ول اس کی روح حیات کا متعق ہوتا ہے۔ اس کا سینہ سے باہر اجانا روح حیات کا بعد ن سے نکل مبانا ہے۔ گویا اس واقد میں اتنا رہ ہے کرجی طرح تلب مبارک کے سینہ اقدی سے با ہر جوانے کے با دہر دھنور علیالسلام زندہ ہیں۔ اسی طرح وہ روح مبارک کے قبن ہوجانے کے بعد زندہ رہیں گے۔ یہ دا تعرصو میلیالسلام زندہ ہیں۔ اسی طرح وہ روح مبارک کے قبن ہوجانے کے بعد زندہ رہیں گے۔ یہ دا تعرصو میلیا اللہ علیہ وہ کے غلیم ترین مجزات میں سے ہے۔

### فاكده جليل

فعنيات بن اسراس كة فعير التركيد وللم كطفيل با قرابيا وكرام عليهم السلام كوعطا بهو أي جيرا كرّ ما بوت بني اسراس كة فعتر من طبرا أن كي طول روابت مين يرالفاظين ، ـ كان فيه والمنطششة م الرَّتَى يُغشَلُ فِيهَا حَسُلُونِ الْإِنْ بِيكَامِ وَفَعَ الملهم جلالة ل منا )

یعنی "ابوت سکیندی وہ طشت بھی تھا۔ جس بی انبیاء علیہ اسلام کے وبول کو وھویا جا آا ہے بچل کہ وگرانبیا میں مالئلام کو معی صنوصل الشہ علیہ و آلم کی تبعیت بی حیات تی تھی جمانی عطار کی گئی۔ لہذا شق صدرا ور قلب مبارک کا وھویا جا آبھی ان کوعطا کیا گیا تھا ۔ تاکہ اِن کی حیات لبعدالوفات پر معی اسی طرح ولیل قائم ہو جائے۔ جس طرح رسول الشیصل الشہ علیہ وسلم کی جیات بعدا لممات پر دلیل قائم کی گئی۔ قائم کی گئی۔

ا وراس طرح بالخصيص ولعليدم طلقا حيات ابساء مبهم الصلاة والسّلام ما بت موما كه ر

### قلب مُبارك كا دهوياجات

تعلب المبركا زمزم سے وحویا ما ناكسى آلائش كى دجہ سے نرتھا -كيول كرضوركستيدِ كالم

میل الدُعلیہ وہم سیدلطیسین والطاہری ہیں۔ ایسے طیب وطاہرے ولا وت باسعاوت کے بعدی حضور سید مل الدُعلیہ وہم کو خس الم میں ویا گیا۔ لہذا قلب اقدی کا زمزم سے دھویا جا نامحن اس محکمت پر معبی میں ویا گیا۔ لہذا قلب اقدی کا زمزم سے دھویا جا نامحن اس محکمت پر معبی تھا ۔ کہ زمزم کے بانی کو وہ شروے بخت جا وہ اسے ۔ جو ونیا کے کسی بانی کو مال نہیں ۔ ملکہ قلب اظہرے ساتھ ما ءزمزم کومس فراک و وفعی ماسل نہیں ۔ ساتھ ما ءزمزم کومس فراک و وفعی ماسل نہیں ۔

## شق صدر کی عکمیاں

شبِمواج صنورعدلاله الم كرمبنهٔ اقدس كے شق كے جانے ميں بيشار مكتبين صفر بيں جن بي اكير حكمت ريمي ہے كرقلب الحهر من الين قرّت قدسيد بالفعل موجائے ۔ جس سے آسانوں پرنشرائ كے جانے اور علم سماؤت كامشا بده كرنے بالخصوص ويدا را اللي سے مشرف ہونے پر كوئى وقت اور وشوارى پيشيں نرآئے ۔

### عبيات التيمي كي دليل

علا وہ ازیں شق صدرمبارک ہیں ایک عکمت بلیغہ برہی ہے کہ صحا کہ کوام کے لیے ضار مسل اللہ علیہ ولم کی حیات بعد المرت پر ولیل قائم برگی اس اجال کی تفییل ہے ہے کہ عادة بغیر روصے حبم میں حیات نہیں ہوتی ۔ لیکن انبیا علیہ السلام کے اجبام مقدسة بھنی روح کے بعد ہی زندہ دہتے ہیں ۔ چو بکہ روح حیات کا مشقر قلب انسانی ہے ۔ لہذا جب کسی انسان کا دِل اس کے سینہ سے اِمریکال لیا جائے تو وُرہ زندہ نہیں رہتا ۔ لیکن رول اللہ علیہ ولم کا قلب مبار کا سینہ اتعال اللہ علیہ ولم کا قلب مبار کا سینہ اتعال اللہ علیہ ولم کا قلب مبار کا سینہ اتعال اللہ علیہ اس کے لیے نبیا دی حیثیت دکھا ہے ۔ صاف کر دیا گیا ۔ اس کے با دج دہمی صفور علیا لعمل وقد والسّلام کے لیے نبیا دی حیثیت دکھا ہے ۔ صاف کر دیا گیا ۔ اس کے با دج دہمی صفور علیا لعمل وقد والسّلام کی سینہ دیا ہے کہ تبیا روح مبارک کے بعد ہی صفور علیا لعمل وقد والسّلام کی سینہ سے دول اس کے اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا لعمل وقد والسّلام کی سینہ سے دول اس کے اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا لعمل وقد والسّلام کی سینہ سے دول اس کے دول مبارک کے بعد ہی صفور علیا لعمل وقد والیا کہ اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا لعمل وقد والسّلام کی سینہ سینہ کے اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا لعمل وقد وہ اس کے اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا لیے اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا لیا ہو اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا لیا ہو اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا تھا کہ اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا ہو اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا ہو اور وہ مبارک کے بعد ہی صفور علیا ہو اور وہ مبارک کے اور وہ دول ہو وہ دول ہو اور وہ دول ہو اور وہ دول ہو وہ دول ہو اور وہ دول ہو وہ ہو وہ دول ہو

والسّلام پیتورزنده بی جس کا وِل بدن سے با ہر مواُ در وُہ پھر بھی زندہ رہے۔ اگراس کی روح قبعن ہوکر با ہر ہوملئے تو وُہ کب مردہ ہوسکتا ہے ۔

### قلب مبارك ميس آنكهيس أوركان

### وانمى اوراك

جب النه تعالے نے بطور خرت ما وات صور عدیالسلام کے قلب اطہری آنھیں اور کان پیدا فرما ویک ہے۔ اندکان پیدا فرما ویک ہیں ۔ تواب بر کہنا کہ ورائے علم محوسات کوصنور علیالسلام کا دیکھنا اور سنداجیاناہ ہو وائمی نہیں قطعا باطل ہوگیا ہیں ہو کا ہری آنھیں اور کا اوراک وائمی ہے۔ توقلب مبارک کے کانوں اور آنکھوں کا وراک کیوں کرعاصی اُدماجیا نا ہوسکتا ہے۔ البہ ممکست اللہ کی بناء پرکسی امر خاص کی طرف صنور ملیالسلام والسلام کا وحیان ندر بنا ، عدم توجہ اُور مدین کی بناء پرکسی امر خاص کی طرف صنور ملیالسلام والسلام کا کوئی منکر بہیں ۔ اور وہ علم کے منا فی اور عدم الناس مدین کی روشنی میں یہ صنیت بالکل واض ہوگئی کے صنور علیالسلام والعساؤہ کی بلیل ماض ہوگئی کے صنور علیالسلام والعساؤہ کی بلیل ماض ہوگئی کے صنور علیالسلام والعساؤہ کی بلیل ماض ہوگئی کے صنور علیالسلام والعساؤہ کی بلیک مان کا دور سماع اور بلیل مار کی منا کی منا کی منا کے منا کی سماع اور بلیل ماری نہیں ۔ بلیک وائمی ہے۔

# شي صدرمبارك أورحضورعليلسلام كانورى هونا

علام کمشبه الدین خاجی فراتے ہیں کر کوبن لوگ پروہم کرتے ہیں کر تشق صدر مبارک حنور علایا الدین خاجی فراتے ہیں کر کوبن لوگ پروہم کرتے ہیں کہ تشق صدر مبارک حنور علایا سام کے نور سے محنوق ہونے کمنا فی سے دان کی عبارت پر ہے ۔ وکو نہا محفوق امن المنور لایٹ اور کی تفاق مامنی عیان مبلد ہو السیم الریان ، شرح شفا قامنی عیان مبلد ہو السیم الریان ، شرح شفا قامنی عیان مبلد ہو السیم الریان ، شرح شفا قامنی عیان مبلد ہو السیم الریان ، شرح شفا قامنی عیان مبلد ہو السیم الریان ، شرح شفا قامنی عیان مبلد ہو اللہ اللہ مسیم الریان ، شرح شفا قامنی عیان مبلد ہو اللہ اللہ میں میں مبلد ہو اللہ اللہ میں میں مبلد ہو اللہ مبلد

# نورانيت أوراهوال يشربيه كأظهور

حنورعلیالسّلام کی خلقت نورسے ہے ۔ اور تشریت ایک لباس ہے ۔ النّدتعا سے تا ورہے اسیت کوجب عاہدہ نبی مکرت کے مطابق لبشری احوال کونورانیت پر نا لب کر وسے اور جب عاہد تورا کواحوالی نشریر پر نملید وسے وسے بشریت نہ ہوتی توشق کیے ہوتا ۔ اور نورانیت نہ ہوتی تو آلہ معمی ورکار ہوتا ، اورخون می صرور مہتبا ۔

كرفرستنول نے صور مل الشرعليہ و تلم كاسيئر اقدى اوپرسے نيچے تک ماك كيا ۔ اور قلب مبارک باہر نكالا - بھراسے سكاف دياگيا اوراس سے نون كالوتھ انكال كربابر بھينيكا اوركہا كرا ہے اندر شيطان كا حقداگر ہم تا تو بہر ہم تا۔

# خون كالوتهرايا شيطان كاعضر

اگر کول پراعترامن کوسے کہ جب یہ بات بھی۔ توالٹہ تعالے صنور علیہ سلام کی ذات متعد سریں اس خون کے لوت کو کیوں کہ یہ متعد سریں اس خون کے لوت کو کیوں کہ یہ متعد سریں اس خون کے لوت کو کیوں کہ یہ متعد سریں اس کے بیدا نرایا جا اس کے بیدا نرایا خوا نے بی یہ مکمت ہے۔ کہ وہ اجز اسے انہا میں سے جہ ۔ اور اس کا کال میں سے جہ دوراس کا کال اس کا بیدا کیا جا نا خلفت نوان ان کی کھیل کے بید عفر وری ہے ۔ اور اس کا کال اس کا بیدا کیا ہے کہ معلوں کو بعد طاری ہوا۔ دانہ ہی )

قامل قاری رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں۔ اس کی نظر بدن ان ان میں ہمشیار زائدہ کی تخلیق ہے۔ اس کی نظر بدن انسانی میں ہمشیار زائدہ کی تخلیق ہے۔ جیسے قلفہ کا ہزا، اُوز انتوں اُور مرتجوں کی ورازی اوراس طرح قبض وگر زائد جیزیں، اجن کا بیدا ہونا بدن انسان کی تحمیل کا موجب ہے۔ اور ان کا والولہا رہ و ونظا فت کے بیے دجن کا بیدا ہونا بدن انسان کی تحمیل کا موجب ہے۔ اور ان کا والولہا رہت و نظا فت کے بیے

منردری ہے۔ ) منعربیکان اٹسیار زائد مک تخلیق اجز ائے بملِ انسانی کا کملہ ہے۔ اوران کا زاک کونا کمالِ ملہ پروسنطیعت کامقتعنی ہے۔ و تشرح شفا دلملاً علی قاری مبلد اصفرہ ۱۳۱) اقول و بالنظراتیوفیق :۔

ملارشہاب الدین خاج نیم الریامی ہی فرائے ہیں۔ کہ قلب بمنزلومیرہ کے ہے۔ بس کا وانہ اپنے اندر کے نم اور کھی پر قائم رہاہے۔ اور اس سے بنگل اور زگینی ماصل کرتاہے اسیطی وہ منجہ نون قلب السانی کے لیے الیاہے ، جیسے جو با رہے کے لیے کھیل ،اگرا بندا ، نہ ہو و وُوبِخہ نہیں ہوسکا لیکن نجہ ہو جلے کے بعداس کھیل کو باتی نہیں رکھا جاتا ۔ بمکر نکال کر بچینک و یا جاتا ہے چو بارے کہ گھیل یا واندا کورسے بے نکال کر بھینکے وقت کہی کے ول میں پینیال نہیں آ ا کہ چو چر چینکے کے قابل تقی وہ ہے کہ کو ل بدال گئی۔ اگراس طرح بیات ذہن نشین کرلی جائے کے قلب الحمری خون کا وہ تو تو اس کو الکی ایسے انگور کے وانہ میں بیج کھورا دو انگورسے وائری گھیلی ونکال کرچینک یا جاتا ہے۔ تو یہ سوال ہی بیدا نہ ہوتا کہ اس وقومے کو قلب اطہمی ابتداء کیوں پیدا کیا گیا

ونسيم الريان شرح شفار قامني عيامن ميوس

را يدام كه فرشتول في صورعليالهام سے يدكوں كها كه هذه احظك من المتيطان واس كا بواب يہ عدى واقى تواس كا بواب يہ ہے واس مديث كے يمن نہيں كه دمعا ذائش آپ كى فات مقدى بى واقى شيطان كا كوئى صحرب نہيں اور ليفينانہيں و يعقب ہے و كہ ذات باك مرشيطانى الرسے با تشيطانى كا كوئى ما مرسيطانى الرسے باكھ مديث تعرفين كم منى يہيں و كا گرا ب كى ذات باك ميں شيطان تحقق اور طيب و كام برسكتى تو دو مين نون كا و تعراقا التا و جب اس كواب كے قلب مبارك سے كال كرا بر

بمینک دیاگیا : تواس کے لیدا ب کی فات مقدسہ میں کوئی ایسی بیزیا تی نہ رہی ہجی سے شیطان کا کوئی تعتق کسی طرح ہوسے ۔ لہذا صفوصلی النہ ملیہ وہم کی فرات مقدسہ ان تمام عبوب سے پاک سے جواس و تعرف کے ساتھ شیطان کا کوئی حقد ہوتا، توہم نون کا او تعزا ہوسکتا تھا ۔ گرجب یہ بی میں کہ دات مقدسہ میں شیطان کا کوئی حقد ہوتا، توہم نون کا او تعزا ہوسکتا تھا ۔ گرجب یہ بی خراج و آراب من نہ ہوں کے تابی کی دوات متعدسہ میں شیطان کا کوئی تعلق ممکن ہو۔

شوصدرمبارک کے بعدا کی نورانی طشت جوایان وحکمت سے بریزیما بحضور می الله الله ملیدونم کے میند و الله کا الله کا ایمان وحکمت اگر چرب و مررت کے متعلق نہیں ، لیکن الله بیار و تعلیم کے سیند اقدی می بجرویا گیا ۔ ایمان وحکمت اگر چرب و مررت کے متعلق نہیں ، لیکن الله بیار و تعلیم الله بیار کا در بیر والکو جرمانی صورت عطافر الله کے بی انتہائی عظمت و کو جہانی صورت میں انتہائی عظمت و رفعت شمان کا موجب ہے ۔

حضور سل النّر عليه وسلّم وابني جِانى كا دود ه بِهاكرت تق أور بأيم جِاتى اپنے رضائی بهائی لين مليم کے بيٹے کے ليے بمينہ جوڑ ديتے تھے ۔ اليا عدل آپ كا طبيعت بى تھا ، أورلڑ كين بى كبرى آپ كا طبيعت بى تھا ، أورلڑ كين بى كبرى آپ كا مينہ بول و براز كپڑے مين بہيں كيا ۔ بلكہ دونو ل كے وقت مقر سقے . كواى وقت ركھنے والم كبرى آپ كا متر بر منه نه ہوتا . أور جو كپڑوا آفا قا أنظ مباتا تو بائے ضرور بى اُٹھا كر بينيا كلب كرا ليتے اور كم جو بالا )

زشتے فوراً ستر جيبا و بيتے . ( تاريخ جد بدالا )

ایک با راینے بمپن کا واقد خو و صور صلے التّرملیہ و تم نے دکر قرمایا کریں ایک بالیّ کے ساتھ بیقراشا اسھاکر لارہا تھا ۔ اور سب اپنی لنگ آنارکرگرون پر بیقرکے نیجے رکھے ہوئے تھے ۔

میں نے بی الیاکرنا جا اوکیوں کہ اسٹے بمپنی ان ان محلقت بی نہیں ہوتا ۔ طبعًا اُور عرفًا بھی ایلے بیکے سے ایسا امر ملائٹ جی انہا ورعز فاجی ایلے بیکے سے ایسا امر ملائٹ جی انہا ہی اور تی اور تی اور سے ایک و مکا لگا ۔ اور بید آواز آئی ، کراپی لنگ بانہ صو اس میں نے فورًا بانہ ملی ۔ اور کروں پر تیجر لانے شہروع کر ویدے ۔

ریسر قابی بشنی ہی اور والے سے روایت کیا ہے ۔ کریں مکم منظم وی بینی اور وہ لوگ سخت ابن عماکر نے ملیم بینی اور وہ لوگ سخت

اکی مرتبرآب ابوطالب کے ہمراہ بارہ برس کی عمر میں بغرتی بارت شام کو گئے۔ راہ میں بھرارا ہب نصار نے کے باس اتفاقا قیام ہؤا۔ را ہب نے آب کوعلامات نبوت سے ہما اا اور قافلہ کی وعوت کی اور ابوطالب سے کہا کہ یہ پغیر باسر دارسب عالموں کے ہیں ۔ اور اہل کتا ب اور بہدو و دنصار سے ان کو ملک شام میں نہ لے جائے۔ میا واان کے انھے سے ان کو ملک شام میں نہ لے جائے۔ میا واان کے انھے سے ان کو کو پھر گزند پہنچے سوابطالب نے مال تجارت وہی فروخت کیا۔ اور بہت نفع یا یا ۔ اور وہ یہ سے کو کو پھر آئے۔ را اور علی مبیب الل

آب جب ابوطالب کی کفالت و تربیت میں تھے ۔ جب ان کے عیال کے ہمراہ کھا آا کھاتے ، سب شکم سیر ہم و مبات اور جب نر کھاتے ۔ تو سب ہم و کے رہ مبات ۔ رشمامتی گویا آپ کی برکت نموا ابوطالب کی کفالت کررہی تھی ۔ اور ابوطالب کے بیٹے صفرت علی کرم النّہ وجهٔ کو آپ نے اس اصال کے جواب میں اپنی آخوش تربیت میں بے لیا تقاید سے

ان کے اسما نے مسارک ہم آب عن کی تربیت میں رہے

آب اممی زماند حمل می مقد کداب سے والد ماج دصرت عبداللہ کی وفات ہوگئی۔

وسسيرة ابن ہشام ، مرف وومہينے عمل پرگزرے تھے کہ آ ہے۔ والدِ مامد حضرت عسب اللّہ اس کو قافلُ

۴.

بخراش کے ساتھ تجارست کو گئے تھے۔ وہ السسے والبی برمدینریں اینے ماموں کے یاس بیاری کی مات مِنْ مُرِكَمُ أُورومِي بِروفات يالي . و "ماري مبيني اللي اؤرجب آب چرسال کے بہوئے ۔ تواکب کی والدہ معزمت آمندا کو لے کر مرزر ترلین اینے ا نارب سے بلنے گئی تھیں کے کو والی آتے ہوئے درمیان کر و مدینہ کے موضع ابوا ءیں اہو نے وفات یائی۔ وسیرہ این مہام اس وقت ام ایمن می سانته تمیں ۔ و مواہب اللدند، بعرآب اینے وا واعبالمطلب کی پروش میں رہے جب آپ اٹھ سال سے موٹے عبدالمطلب كى مجى وفات بوكئ وسيرة ابن شام ، أبهول في البطالب كوا ب كالبعث وي كى تتى بينانى يمانى كالسنسي رسه و رسيرة ابن نهام يهان كمانهول نے نبوت كا زما نرجي يا يا أورسات روز تك آپ فياين والده ما مده كا دو وهيار و تاريخ مبيب الل بهر خیدروز کک توبید نے دووھ پلایا ۔ جوابولہب کی ازا دکروہ لونڈی متی ۔ اور آپ ہی سے ساتھ حضرت ا**کوسلما** وُرحضرت ممز و کو د و و حبلایا ۔ ا وراس و قنت ان کا بنیا سمسروح " مجی و و د حدیثاتھا بھر ملیم استدیر سنے وووھ بلایا ۔ ان ہی معملیم سعدیر "سنے آمید سکے ساتھ آب سکے چیا زا وہمائی ابوسفیا بن العارث بن عبله لملب كومى وُوده بلايا ، يه عام فتح مي مسلمان بهوست. ا دربهت يكتمسلمان بهوي ا وراس زمانه می صفرت همزه ممی بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے ۔ سواس عورت نے مجی ایم اکی وان وُدور پلایا رجب آب ملیم کے یاس تھے توصرت جزء ودعور تول کی وجہ سے آب کے رمناعی بھائی ہیں۔ ایک توبیر کے ووور سے ، ووسرے اس معدید کے ووور ہے۔ وزا والمعاو) ا وُرِجِن کی آغوش میں آب رہے وُہ ہے ہیں۔ · آب کی والده اور توبیه، ملیمهاُ در شیماء آپ کی رضاعی بہن اورام ایمن میشیدی کام ا برکت ہے۔ یہ آپ کو آپ کے دالدسے میراث میں بل متیں اور آ پ نے ان کا نکاح حزت زیر سے کیا تھا۔ جن سے اسامر پیدا ہوئے۔ وزا والمعاو)

# شياب نيوت تكركح يعض حالات

جب آپ چودہ یا بندرہ سال کے ہوئے۔ اور نقولِ ابن اسحاق بیں سال کے ہوئے۔
تو ذرائیں اور بنی قدیں عیلان کے درمیان ایک مڑا کی ہوئی جس میں آپ بھی شرکی ہوئے۔ اور آپ
نے فرمایا کہ میں اپنے چیا وک کو دشمنوں کے تیروں سے بچا آتھا۔ دسیرت ابن نہم ) اس واقع سے آپ کا شیاع ہز آ تا بت ہوتا ہے۔

جب آب تحيي مال كے ہوئے توصرت فدى بنت نويلد نے وکر قراش مى ايك مالدار بی بی تغییں ۔ اور تا جرول کوانیا مال اکثر مضاربت پر دیتی رہا کرتی تھیں ۔ آپ سے صدق واہا وحن معائله اورا خلاق كي خبرس كراب سے ورخواست كى كرميال ال مفارست برشام كى طرف معاليے ادرمیاغلام میسروا ب محیمراه رسه گار آب نے تبول فرمایا بیمان بک که آب شام می بہنچے۔ اوراس موقع پرآ ب ایک درخت کے نیچا ترسے وہاں ایک را ہد کا صومعہ تھا۔ اس رابهب بنے ایکو دیکھا اورمیسرہ سے پوچا کہ یہ کون شخص ہے ج میسرہ نے کہا کہ قریش اہل حرم میں سے ایک شخص ہیں ۔ دامہد نے کہا ،اس ورخت کے نیچے بجزنبی کے کوئی نہیں اُترا " آ پے شنام سے خوب نفیدے کر والیں ہوئے .ااورمیسرصنے ویکھا۔ کہ جب وھوپ میزہوتی تھی تو و و فرنتے آپ پرسایدگرسته سقے بعب آپ کم پہنچے توصنرت خدیجہ کوان کا مال سپروکیا . تو دیکھا کہ و رگنا یا اس محے قربیب نفع ہوًا۔ دیہ تو آپ کے صدق را مانت کی بین دلیل تھی ،) اورمیسرہ نے ان سے اس را مہب کا قول اُور فرمشتوں کے سام کرنے کا واقع میان کیا . حضرت ند بجینے ورقد بن نوفل مصر جوان سے جیازا وبھائی اور میہائی ندم ہے بڑے مالم تھے۔ ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا، اسے مدیجر اگریہ بات نیمی ہے تو محد اصل النّہ ملیہ وسلم اس امّنت کے نبی ہیں ۔ اور مجد کو دکتب سما ویونسے معلوم بولہ کو اس امست میں ایک نبی ہو بیوا لا ہے۔ اُ وراس کا یہی زیا نہ ہے۔ حضرت مديجه برمى ماقل تعين بيرسسيش كراب كيه باس ميغام بمياكه م ايك قرابت ا درات والقم

أ ورامين وشنخوا ورصا وق القول بونے كے سبب آپ سے بكاح كرنا جاہتى ہوں۔ آپ نے اہم سے ذکرکیاا وُران کے زیرامتمام نکاح ہوگیا ۔ وسیرة ابن شم اس رابهب كانام نسطورتها. وتاريخ مبيب الا) حبب آب بنتی سال کے ہوئے تو قرنی نے نماز کعبد کی تعمیاز سرنونروع کرنے کارادہ كيا - حبب حجراسود كمصر تع يمك تعميرة بي توسرقبيله اورم تخص بهي ما تها ممّا كه حجراسود كواس ك عبگہ پرئیں رکھوں می ، قرمیب تھا کران میں مجلوا ہو ، آخرا ہل الرائے نے پیمشورہ دیا کہ مسجودام سے وروا زے سے جرسب سے پہلے آئے راس کے نیصنے پر سب عمل کرد راہذا سب سے پہلے حثو صل التعليه والم تشرلف فرما موسئه وسيم ويجه كر كهنے لگے كديہ محرّبي ، ابن بيں ۔ ا وُرقراش أيونبوة سے پہلے ابین کے لقب سے یا وکرتے تھے۔ اوراکپ کی خدمت میں بیمعا ملر پیش کیا ۔ آ ب نے فرایا ايك براكيرًا لا وينانج لا يأكياراب في المعاروا في وست مبارك سعاس كرسين ركعا ،أور فرايا كرسرقبيله كاأوى ال حيا در كالك ايك بتوتقام الداؤرخانه كعبر كك يديد على حبب دال بیتربینجاِتواً پ نے خوداس کواٹھا کراس کے موقع پر رکھ دیا۔ دسیرۃ ابن شمام) اس فیسلہ سے سب رامنی ہوگئے۔ اٹھانے کا شرف توسب کو صاصل ہوگیا۔ اور پیزیکم أب سنه فرما یا تماکه سب آدمی مجه کواس موقع پر رسکھنے کیا آیا وکیل بنائیں بر فعل وکیل کا ممنزله

مؤكل بتواسيد . تواس طرح د كھنے ميں ہمي سب شركيب مول ۔ ١٠ تاريخ مبيب الانبغيرالفاظ)

تزول وی میں کفارا ورکی منا لفت میں جب آب جالیں برس کے ہوئے۔ آب كو خلوت مجوب بوكئ . آب غار حراس تشرلف سے حاست اوركئ كئ روز رہتے ، اور نبوة مع ما وقبل مي سيتما ورواضى خواب و بيجف لكه من كدابك و فعدا ميا نك رسع الا وّل ك آ مُصُونِ تاریخ دوستنبه کے ون جبارُ کی ملیالسلام اُورسورہُ اقراء کی ابتدا کی آیتیں آپ برلائے اور س مشرف بانبزت ہو گئے۔ اس کے ایک عرصہ لبدسورہ مذرکی ادّل کی آیتیں نازل ہوئیں ۔ بو آب نے حسب مکم مُا ننوارُ وعوتِ اسلام شروع کی گر اوشیدہ . بھر میآبیت آئی : فاصل<sup>ع</sup> بها تومُرآب نے علی الاعلان وعوت شروع کی ہیں کفار نے علاوت اورا پزاشروع کی لیکن ابوطالب آپ کی حایت کرتے سے ایک بارکفار نے جمع ہوکرابوطالب سے کہا کہ یا توتم ممد دصل التعليه وسلم كوبهار سيروالدكرود ، ورنهم مسيلاي سكر انهول حواسل كمرنا تبول زكيا كفارني أكيا أكفتم الماده كيا الوطالب آب كوسه كرمع تمام بنى بإشم ومطلب ا كي شعب بعني كما في من واسط مما نظمت ميل كئة ، ا وركفًا رف آب سيدا وربي باشم أور بني مطلب سعه برا دری قطع کردی اُورسو داگرول کومنع کر دیا کران لوگول سکے پاس کوئی چیز نرجیبی ا وُراكيب كا غذاس مقاطع كالكوكرخانه كعبدي لتكاويا تين سال يك أب أوربن وأشم وبني مطلب اس تنعب من نهامیت بخلیت می رسید آخرکارآب کودی کے ذریعہ اس باست سطاع

ہوں کرکیڑے نے اس عہدنا مرکے کاغذکو بالکل کھالیا ۔ بجر الشکے نام کے جاس میں لکھا
تغا ۔ ایک حون نہیں چوڈا ۔ آپ نے برحال ابوطالب سے کہا ۔ انہوں نے شعب سے نکل کو
یہ بات قریق سے بیان کی ۔ آورکہا اس کا غذکو و بھو ۔ اگر محدرصی الدُعلیہ وسم کا بیان غلط نکلے توہم
انہیں تمارے حوالے کرویں گے اوراگر ضیح ہوتر آنا توہو کہ تم اس قطع رحم اور عبد بُرسے بازا وُرقی انہیں تمارے والے کرویں گے اوراگر فیحا ۔ فی الواقع الیا ہی تھا ۔ تب قریق اس فلم سے بازا کے اور عہد نام کو ویکی کر ڈالا ۔ ابوطالب نے اور بنی باشم ومطلب کو لے کر شعب سے نکل آئے اور عہد نام کو ویوب الی الشرین شغول ہوئے ۔

(تماریخ عبیب الل)

اُوری عبد نامر مخطمنصوری مکرمرین شهام کتما گیا تفا۔ اوُرعز ہُ محرم سندسات نبوتت کو لٹکایا گیا تفا۔ اوُرعز ہُ محرم سندسات نبوتت کو لٹکایا گیا تفا۔ اس کا افریخ تفلی ہوگیا ۔ اور نبوت سے سال دہم میں شعب سے باہرائے بقے ۔ اور اس سال حسارِ شعب سے نکھنے کے آٹھ باہ بعد ابوطالب کا انتقال ہوگیا ۔ اوران کے تین ون بعد حضرت ِ خدیجہ رزکی وفات ہوگئی ۔ رشمامت )

حضرت فدیجیک وفات کے بعد آپ کے دونکاح قرار پائے۔ ایک صفرت ماکتہ اے کہ است ماکتہ میں متحد میں مقدم کے ساتھ مدینہ سے کواس وقت جو ساتھ مدینہ میں آئیں اُور ہمیشہ از واج میں دمیں ۔ ("ماریخ عبیب اللہ)

ال سال وہم میں آپ طائف بن نقیب کی طرف تشرلین ہے ، اور یہ میا اور میا دون تشرلین ہے گئے ، اور یہ میا اور وہ تراس کے بعد البراس کے حاکہ ان سے کچہ مدولیں ۔ وکیول کہ وفات کے بعد البرطالب کے کوئی با وجا بہت آ ومی آپ کا حامی نرتا ، الکین وہاں کے مردادول نے آپ کی مدونہ کی ۔ بکو مدونہ کی ۔ بکو مینے لوگول کو بہکا کرآپ کو بہت تکلیعت پہنچائی ۔ آپ وہاں سے طول ہو کر کم کم دائیں ہوئے ۔ اور جب آپ بعنی دات کو وہا میں ہوئے ۔ اور جب آپ نوان مجد نمازیں پڑھ دہے تھے کہ مات یا نواجی نینوے کے کہ یہ ایک قرید ہے ۔ بہتو کہ اللہ النہ ش کر تھم رکھے ۔ جب آپ نماز پڑھ بچے تو ظاہر ہوئے۔ سے بہومیل میں وہال بہنے ۔ افد کلام النہ ش کر تھم رکھے ۔ جب آپ نماز پڑھ بچے تو ظاہر ہوئے۔

انبین اسلام کی طرفت وعومت وی وه سب بلا توقعت مسلمان ہوسگئے اورانہول سفاین قوم کوجاکراسلام کی دعوت وی سورهٔ احقات آیتر " وَإِذْ صَرَّفَا إِلَیْکَ نَفَرْآمِنَ آجِنَ " مي اسى تعتدكَ طرف انساره حب ميراب كة تشرلف لائد اوربيستور دايست فلق النّدين شغول بوسف اورآب ع کافادمجندوذی المجازیس کراسواق عرب متصحباستدا در دعوت کرستد، گرکوئی تبيادمتوته نديمة ما . يهال كمك كرسسندگياره نبوستين آپ موسم ج بي اسلام كي طرف وعوت فرماز ستھے۔کہ کچولوگ لصاد سے کے آپ کوسلے۔ آپ سنے ان کو دعومتِ اسلام دی انہوں نے مہو پر دیزے سے ساتھاکہ ایک پینم عنقریب پیاہول گے ۔ اورانعدارسے مغلوب رہتے متھے اور کہتے تھے ۔ كرجب وه بيغير ميدا بهول كے بم ان كے ساتھ بوكرتم كة تتل كزير كے مانصار خدا ب ك ديو من کرکہا کہ یہ وی پیمیمعلوم ہوتے ہیں۔ جن کا ذکر بہودکرتے ہیں ۔ لیکن الیا نہ موکر ہیو وسم سے يبيدان سية المين اورجيراً دمى ان مي سيد مشرت باسلام بوسف ا ورا قراركيا كرسال انده مي سم بعرائيس كدرين ماكرانهول في المواكم وكركياء اورم كفرس آب كا ذكر مبنيا، ليك سال كدنبوت سے بارہوال سال تھا۔ بارہ اومیول سنے آب سے القات کی ۔ بانی پیلے اور ساست اور ، اور انہول نے اسکام اسلام اورا لماعت پرمیت کی . اس کا نام بعیت عقبہ اول ہے۔ آپ نے صب ورخوا ان كى مصعب بن غميركوفران مجيدكى تعليماً ورشرائع اسلام كے ليے مدينه تشرلعيث بين ويا رمصعب سنے تعليم قرآن وتمرائع الدوعورت اسلام كى . اوراكتراً ومى الفياري بسيمسلمان بوركئ بمقورٌ سعدان بي سے باتی رہے ۔ بھرانگلے سال کہ نبوّت کا تیرمواں سال تھا ۔ ستراً وی شرفلئے انعیار میں سے کئے اُدِمْشُرِف باسلام ہوئے ۔ اوُرمہدوپیان آ سے سے ساتھ کیا کہ آ ہے جو دیز کوتشریف سے جائیں کے۔ ہم خدمت گاری میں کو ماہی نہ کری گھے ۔ اور جو کوئی وہمن آپ سکے مدینہ پر چڑھ آسے گا ۔ مماس سے لڑی گے ۔ افد مبال شاری می تصور نہ کریں گے ۔ اس کا نام بیعیت عقبہ ما نیہ ہے ۔ عقبہ كيمعتى كما في كيم بي واكيب كما في يريه وونون معين موني تعين ر ( " اربخ مبيب الا وسيرة ابن مشام )

# شب ميلادمبارك لبيلة القدرسے افضل هے

حضرت شاه علیمی محدث و ملوی رحمته الته علیه ما تنبت بالسنه می ارقام فر ملت بین یم کا اُروو خلاصه حسب فیل ہے۔

روشب میلادمبادک بید القدرسے بوشرافنل ہے۔ اس بیے کہ میلاد کی رات خودصنور میل اللہ ملیہ دیم کے ظہر کی رات ہے اورشب قدرصنور کو مطاکئ گئی ہے اورظا ہر ہے کہ جی رات کو دانتِ مقدسرسے نترب بلا قرہ مزدلاس دانت سے افغنل قرار پائے گی جو صنور کو دیے جانے کی دیجے فرن وال چزہے۔ بیلا القدر نزول طائحہ کی وج سے مشرف ہوئی اورلیۃ المیلاد بنغی فیس صنور ملی مقدرت وال چزہے۔ بیلا القدر نزول طائحہ کی دج سے مشرف ہوئی اوراس لیے مجی کہ لیلۃ المیلادی صنور ملی معلیہ والمی کہ اوراس لیے مجی کہ لیلۃ القدری صنور می الشری میں میں موج دانت علیہ والمیان فرایا۔

کی امریت پرفضل دانسان ہے۔ اورلیلۃ المیلادی تھی ہم موج دانت علی پرالڈ تعالیٰ المیلون والیان فرایا۔

کیوں کہ صنور وحد کلون کی مقدرت یا سے باکست میں ممام خلائی المیلون والیان نے الامنین میں میں میں جن کی وجہ سے الشری الی نے فعمیں تمام خلائی المیلون والیونین برمام ہوگئیں یہ انتہاں ( انسبت بالسند میں)

ا می تسطلانی سفیمی مواجب اللذیر مبلاقل مین پراسید القدر پرشب میلا و کے افعال میں پر السید القدر پرشب میلا و کے افعال موسے بریبی ولائل قائم فرائے۔ اُولائ ضمون کوتفعیل کے ساتھ بیان فرایا ۔

اس کے بعد یہ عرض کرنا می نہایت مزودی ہے کہ صورصل الشرعلیہ وسلّم کاظہور قدی اور ولا دستِ مقدسہ مومنین کے حق میں کمال فرحت و سرود کا موجب ہے ہیں کا اظہار محافل میلاد، انواع واقعام کے مُرات، نیرات و صدقات کی صورت ہیں الم محبت، مومنین، مخلصین میں اور تا مام کے مُرات، نیرات و مدقات کی صورت ہیں الم محبت، مومنین، مخلصین مہینہ کرتے رہے ہوگئ اسے برعدت و نا جامز کہتے ہیں ۔ ان پراتمام مجت کے لیے قرآن و مدین وعبارات عمل و محدین کی تصریحات تفعیل سے میشین کی مباتی ہیں۔

دوالشه ولی التوقیق )

#### الدُّتُعاكِ قرآن مجيدي فراماب،

اے توگو ہے تہارہ ہاں تہارے رب کی طرف سے تھے۔ آئی اور وہ وں کی صحت اور ہایت اور دہایت اور دہایت اور دہایت اور دہایت اور دہان والوں کے لیے ، فرا دیجے ! اور اسی کے لیے ، فرا دیجے ! اور اسی کے نفال اور اسی کی رحمت سے تواسی پر جانسی کے دونوش کریں وہ بہتر ہے اس سے کہ اور نشی کریں وہ بہتر ہے اس سے کہ اور اسی کے اس سے کہ اور نشی کریں وہ بہتر ہے اس سے کہ اور اسی کے اسی کے اس سے کہ اور اسی کے اسی کے اس سے کہ اور اسی کے اسی کی دور اسی کی دور اسی کی دور اسی کے اسی کی دور اسی کی دور اسی کے دور اسی کی د

يَا اَيُهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَتُهُ مُوْعِظَةً مِنَ الْمَثُلُ مُوْعِظَةً مِنْ الْمَثُلُ وُرِوَهُ لَكَى وَرَاحُهُ مُن وَ الْمَثُلُ وُرِوَهُ لَكَى وَرَحُهُ لَكَى الْمَثُلُ وُرِوَهُ لَكَى وَرَحُهُ لَكَى الْمَثُلُ وَرَحُهُ لَكَى الْمَثُلُ وَرَحُهُ لَكُو فَصَلُوا اللهِ وَرَحُهُ مَا اللهِ وَرَحُهُ مَا اللهِ وَرَحُهُ مَا اللهِ وَرَحُهُ مَا اللهِ وَمُؤَمِّدُ اللهِ وَلَا اللهِ وَمُؤَمِّدُ اللهِ وَلَا اللهِ وَمُؤمِّدُ اللهِ وَلَا اللهِ وَمُؤمِّدُ اللهُ وَلَا اللهِ وَمُؤمِّدُ اللهِ وَلَا اللهِ وَمُؤمِّدُ اللهِ وَلَا اللهِ وَمُؤمِّدُ اللهِ وَمُؤمِّدُ اللهِ وَمُؤمِّدُ اللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ اللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَلَا اللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهِ وَمُؤمِّدُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمُؤمِّدُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ول

على بريائش اور من سب كير صنوس الديم المارة المارة المراب المديم المديم المديم المديم المراب المراب

نعبت الهى كوبيان كرناجا هيئ

التُّدَلْعَالُ فَرِمَا تَلْبُ عَنْ دُولِكَ فَعَالِمَا مِنْعِمَةُ دُولِكَ فَعَالِمَا مُنْ مُدَالِكُ فَرُدِ

حفرت عرده فراتے میں توبد الجالہ ب کی باندی تمی بحصاس نے دھنورعدالیسلام کی بیدائش کی خوشی ہی اندی تمی اندی تمی اندی توشی ہی اندا کر دیا تھا۔ اس نے صور عدالیہ اسلام کو د و د د می بلایا ، الجالہ ب کے مرنے کے بعماس کے بعن اللہ در حضرت عباس ہے اُسے بہت بُری حالت میں فواب میں دیکھا اوراس سے پوچھام نے کہ جاتم کے بعد تمیرا کیا حال رہا ، الجولہ ب نے کہا تم سے تجوام کو کرمی نے کو اُل راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہیں تحورا اس میں اور کہ میں تعورا اورا کی میں اور کی میں اور کی تا ہوں ، اس میے کہیں نے دھنور کی میں اور میں اور میں کا داری تھا ، میں اور میں کو اُل راحت نہیں بائی سوائے اس کے کہیں تحورا کی میں اور میں کی خوشی میں ) تو میر کو آزاد کیا تھا ،

قال عردة ثويبة مَولاة لابى لهبكان ابولهب اعتقها فارضعت النبى سلاله عليه وسلم فكلماً مات ابولهب اربيه بعن اهله بشرحيبة قال له ما ذا بيت قال ابولهب لم الق بعد كم غيرن سفيت في هذه لعناقتي ثوبية . انتهى و بخارئ شراعيب مبدع مد مه د)

سہبل نے ذکرکیا حنرت عیس رفتی النڈ تعاسط منہ فرات میں النڈ تعاسط منہ فرات میں رکھا ۔ توہن نے ایک فرات میں مرکھا ۔ توہن نے ایک سال بعدا سے نواب ہیں دیکھا کہ وہ بہت بڑے مال ہیں ہے ۔ اُدرکہ رہا ہے کہ تمہار سے بعد

فتح المبارئ تسرح يمح بخارى ميسه. ذكو السهيلات العباس خال لعامات ابو الهب رايت ه في منا مى بعب محول ف شريعال فغال ما بقت بعد كم راحته الآان العذاب يخفف عنى فى كل يوم

مجے کوئی طاحت نعیب نہیں ہوئی ۔ لیکن آئی

است صرور ہے کہ سرپیر کے دن مجے سے عذاب
کی تخفیف کی جاتی ہے ۔ رصورت عباس نے فرایا
یہاس وجہ سے کہ نبی مسل اللہ علیہ دسلم ہیر کے دن
یہاس وجہ نے اور فربہ نے ابولہ ب کوحضور علی لسلم
یہیدا ہوئے اور فربہ نے ابولہ ب کوحضور علی لسلم
کی بیدائش کی خوشخری منائی توابولہ ب سے آسے
گی بیدائش کی خوشخری منائی توابولہ ب سے آسے
آزاد کر دیا تھا۔

ا تنسين قال وذلك ان النبي صلى الله علية ولم ولد يوم الاثنين وكانت ثويب بشرت ابا لهب بمولد با خاعتها -

و فتح البارى مبلده مد ۱۱۸ )

به مدیث عمدة اتفاری شرح میمی نجاری طبع جدید مبدد سه ۱۹ پرعلاً مر بدرالدین مینی منفی نے بھی ارقام فرائی بہال دواعراض بیدا ہوتے ہیں جن کا بواب نہا بیت ننردری ہے۔ اعمراض اول

قران مجیری ہے ۔ الایخفف عنہ العد اب کافروں سے عذاب ہوکانہیں کیا مبلے گا۔ ابولہب کا فرتھا ۔ اس کے حق میں تعنیت منداب کیوں کرمتعتورہ میں تتے ہے ؟

جواب

امام قرطمی شنے فرا یا تیخفیعن عذاریہ بولہدیکے۔ ساتھ نماص سیم اکداس شخص کینے را تھ عبر کے حق ساتھ نماص سیم اکداس شخص کینے را تھ عبر کے حق

وقال القرطبي هذا التغفيف خاص بهذا وجمن ورد النص فيه وقال ابن منير في

میں تخفیف عذاب کی نص واردہ وئی ۔ ابنِ منیرنے مكشيمي كهايهاں و وقفيے ہيں ، ايم ترمحال ہے ده بیکسید. کافرکے کفرکے ساتھاس کی ماعترکا ا متبادكيا مبلئ كستخاله ك وجريه بيست كدا عتركا مغتبر يمونا تعبير مح كا تسرط سع مشروط بها وريركم مينهي يا ياماً ما . ووسر أففيديه بيه كدكا فركوال كيرعمل بمص بطور تفضل كوني فالده ببنجا ااوربه باست عقلًا محال تهيس ا ورحب بير و ونول باتين ماست بركيس ، توماننا جائيك كدا بولهب كا توبيركوا زادكزا طا عَدْمَعْبِرهِ نَهْمَى .اَصاس كَيْمُل بِرَاكُرالتُدلِعليكِ إِي مشتيت سكيمطابق كجهاصان فريا دسد تويمكن سي جيباكدابوطالب يراحيان فرمايا. اوُراس مُسُلرين يُنْ آنباً الوقیعن می کی آنباع کی جاسکتی ہے۔ دیعنی تخفيعب عذاب كانفى وأببات كاتول ورويض برمو قوف سے جس سے حق میں جو کھرنف میں وارد سرد اس ک اتباع ک جائے گی ۔

الماشية هناقضيتان احداهامحال وهمل عتبارطاعة الكافرمع كسفره لان نشرة الطاعة ان تقع بقص صحيروه لما مقصودمن الكافرالثانية اثابة الكافر على بعض الاعال تغضلا مراب يعالى وحسف الايجيلة العقل فأذا تبقرر فألك لم يكن عنق ابب لهب لتوبية قريب وبجوزان يتفضل الله عليه بماشاءكما تفضل على الجب طالب والمتبع في ذ لك الترقيف نفيا وا نبات (فقلت) وتمتة لهناان يقعالتغضل المذكور اكرامالمن وقعمن الكافرالبرلسه و نحوذلك واللهاعلم ـ

د فتح الباری مبلد<u>ر ۹</u> م<u>واا</u> )

یں دابن جوعقلانی کہا ہوں کرابن شیرکا ان تقریر کا تنمریہ کوابولہب پرتفعنل یاسی طرح کسی دوسر سے کے تاکہ اس اسٹر تعاملے کی طرف سے ہوتا ہے۔ دُہ اس وات کے اکوام کے لیے ہوتا ہے۔ جس سے سے کا فرنے کوئی نیک کام کیا ہو۔ د جیسے ضورصل الٹرعلیہ وسلم کی ذات مقدر مکہ ابولہب نے صنور مسلے الٹرعلیہ وسلم کی پیدائش کی ٹوئشی میں نویب کوآزا د کیا تھا۔ بہذا ابولہب کے حق میں تخفیص عذاب صنورسلی الٹرعلیہ وسلم کی پیدائش کی ٹوئشی میں نویب کوآزا د کیا تھا۔ بہذا ابولہب کے حق میں تخفیص عذاب صنورسلی الٹرعلیہ وسلم کے اکوام وا حلال کے لیے ہے ،

## اعتراض دوم

سوال، عيمسم كانواب حتت نهي دس پريقين كرايا ماست

جواب: ان خوابول کا حجة شرعيدند مونامسلم بيد يسكن اس سے يه لازم نبيل كدان سے كسى حقيقت واقعيد بركو كى روشنى برسك ، أوكبى امرس كم ازكم استنباط كا فائدہ جى ان سے متصور ند مور غير سلم واقعيد بركو كى روشنى برسك ، أوكبى امرس كم ازكم استنباط كا فائدہ جى ان سے متصور ند مور غير سلم خواب كا فى الجمار سے اموال وراس سے بعض حقال كا پترميانا - قرآن مجيد سے ابت ہے .

ویکھے یوسف علیالسلام کے دوسائقی جوکا فرتے ' انہوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیالسلام نے ان کی تعبیری بیان فرائیں اور وہ بالکل میح اُور یِ نابت ہوئیں ۔ اوران دونوں آ دمیوں کا کا فرہونااس امرے ناہرے کہ خواب سننے کے بعد یوسف علیالسلام نے انہیں ایمان و توجید کی طرف کا فرہونااس امرے ناہرے کہ خواب سننے کے بعد یوسف علیالسلام نے انہوں نے کفر کے زماندیں دیکھی تھی ۔ وعوت دی ۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اس خواب سے جو انہوں نے کفر کے زماندیں دیکھی تھی ۔ بطورا سنباط ہم آننا صرورکہ سکتے ہیں ۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدائش کی نوشی منا نا ابولہب جیسے کا فرکے تی ہی مفید سوسکتا ہے ۔ تو مومی مخلص کے حق میں ولا وت باسعا وت پر انہا رمسترت بطراتی جیسے کا فرکے تی ہی مفید سوسکتا ہے ۔ تو مومی مخلص کے حق میں ولا وت باسعا وت پر انہا رمسترت بطراتی اول اللہ تعالیٰ خاری منان کی اُمرید کا سبب قراریا سکت ہے ۔ چنانچہ امام قسطلانی شارح بخاری مؤا اللہ نید ، مبلد اسٹ پر بری مضمون الم ابن جزری سے نقل فریا ہے ہیں ؛۔

ابن جزی نے کہاکاشپ میلادک نوشی کی دجسے میں ابولہب بیے کا فرکا یہ حال ہے دکھاس کے مناب میں تخصیت ہوتی سے ، حالال کہ ابولہب ایساکا فرہے میں ندت میں قرآن نازل ہوا۔
ایساکا فرہے میں کی ندت میں قرآن نازل ہوا۔
ترحنور میں الٹرملیہ وقلم کے احتی موثن دموحد کاکیا مال ہوکا ۔ جوحنور کے میلادک نوشی میں حنور کی میت کی وجہ سے اپنی قدرت اور فاقت کے میتا کی وجہ سے اپنی قدرت اور فاقت کے

قال ابن الجوزى ف ذا كان هذا ابو لهب الكافرالذى نول القران بنامه جوزى ف المن ربفرحة لميلة سولماه النبى ملى الله عليه وسلم ف ما حال المسلم الموحد من امته عليه السلام الموحد من امته عليه السلام الذى يسر بمولدة ويبن ل ما تعسل الله قد رت فى محبة صلى الله عليه ولم

موانق فرچ کرما ہے۔ تسم ہے میری عمری اس کی بنرامہی سے کدا لٹدتعا سے اسے اپنے فعنل عمیم سے جنات نعیم میں واخل کرسے۔ انہی لعسرى انما بكون جزاء لا من الله الكريم ان بيد من الله الكريم ان بيد خلد بعضله العميم جنات النعيم، انتهى .

عيدميلادمنانا اورماه ربيع الاولىس اظهارفرصت وسرورا ورصدقات غيراكزنا

بعن لوگ میلا د تمرلین کی مفل منعقد کرنے اور رہیں الاق ل میں خیرات و معدقات و اظہار فرصت وسرور کو بدعت سمجتے ہیں ۔ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ام قسطلانی شارح مبخاری م مواسب اللہ نید میں ارقام فرماتے ہیں ۔۔

 ولا ذال اهل الاسلام يختلفون بنهر مول دو ملى الله عليه وسلم ويعلون الولائم ويتصل قون في لياليه با نواع الصدقات ويغهرون السرور ويذيل في في الميرات ويعشون بغراء مولد الكريم ويظهرون بغراء من مركات كل ففنل عميم ويظهر عليهم من مركات كل ففنل عميم وهمك وبشرئ عاجلة بني للبغية والمرام فسرح الله امرأ انحذ ليكل شهرمول ده المبادك اعيادًا ليكون ألا شهرمول ده المبادك اعيادًا ليكون ألا

علة على من فى قلبه مرض دعنا دولق اطنب ابن الحاج فى المدخل فى الانكار على احدث الناس من البدع و الاهواء والغناء بالالات المحرمة عند عمل المولد شريعت فان الله تعساك يثيبه على قصل الجعيل ويسسكك بناسبيل المسندة فان محسبنا ونعم الوكيل ـ

> مواسب اللدنيد مبادا قال مش<sup>ا</sup> مطبوعه عمر

امر مجرب ب كدانقا ومعلى ميلاداس سال مي موحبب امن ما با ن بوتا سبر الدم مقعود و مراديان كمع ليدميدي آنے وال وشخري ہو ہے. توالنہ تعلیا استفسیر بہت رحمیں فرا جس نے ما ومیلا دمبارک کی ہررات کوعیدنیا لیا كالدبه عيدميلا وسخعت مرين علمت ومعيدبت بهوحه الشخص برجس كے ول مي مرض وعنا وسبے- اور علّام لن الحاج نے معل میں طویل کلام کیا ہے ان بيميرول يرانكادكرين بريوكوكول سنه بعتي أور نفسانی خوابشیں میدا کردی ہیں ۔ اور آلاست محرمہ كمصساته عمل مولود شرلعيث مي غنا كوشا مل كرويا سبے۔ توالتٰہ تعلیان کوان کے قعندِ کمیل رتواب وسے اُوری سنست کی را ہ پر میلائے، بے تنک وهمين كافى سب وافد مبهت مى اليما وكيل سب

علىم فسطلانى كى عبارت سيرحسب ذيل امورثا ببت بهوستے ۔

ا من ما و ميلاد زربيع الاقرل تسريف ، من انعقاد مفل ميلادا بل اسلام كاطرلقير بإسباء

۳ : - کھلنے پکانے کا اہتمام ، انواع واقع کے خیرات وصدقاتِ ما و میلا وکی راتوں میں السلام بمیشہ سے کویتے رہے ہیں۔

س به ماوربین الاقرل می خوشی ومسترت کا سرورکا آملها رشعارِ سمین ہے۔

به و ما و میلادک راتول می زیاده سه زیاده نیک کام کرنامسمانول کایندیده طرلقه میلا آیا،

ه و ما وربيع الاقرل مي ميلا وشريعين برُحنا اؤر قرأت ميلاد پاک اسم ما مر ما مسلاول

کامحبوب طرزممل راسیے۔

۲: میلادی برکتوں سے میلاد کرنے والوں پرالتہ تعاملا کا فضل عمیم بیشہ سے ظاہر مہتا ہا ایا ہے۔ میلادی برکتوں سے میلاد کرنے والوں پرالتہ تعاملا کے معلی میلاد منعقد کی مبائیں ۔ وہ تمام میں دہ تمام سے درجی سال میں نما فل میلاد منعقد کی مبائیں ۔ وہ تمام سال امن والمان دیا ہے۔ سال امن والمان حسے گذرتا ہے ۔

۸ :- انتقادِ ما فل میلادمقعودومطلب پانے کے بیدانشری عاملہ و مبداً نیوالی خشخری سے ۔

٩ : - ميلا دِپاک كى راتول كوعيد منا نيوا كے مسلمان النّدتعا لى كى دهتوں كے اہل ہيں ۔

۱۰ : ربیع الاقل شرلعین میلاد شرلعین کی محفلیں منعقد کرنا ، اُور ما و میلا دکی ہررات کو عید منانا ، لیعنی عبید میلاد منا کا ان لوگوں کے لیے سخت مصیبت ہے جن کے دنوں میں نفاق کی کامر من اُور عدا ورت رسول کی بیماری ہے۔

نفاق کا مرمن اُ ورعدا ورت رسول کی بیماری ہے۔

علآمرا باله بن خدین میں جوانکارکیا ہے۔ وُہ انعقادِ محنی میلاد پر نہیں ، کمکران بدعات اُدر نفسا نی خوابت ہے۔ نہ لائی میلاد میں شائل کر دی تھیں ۔ آلات محرم کے ساتھ کفنا نی خوابت ہے۔ بہ لوگوں نے محافل میں شائل کر دیا گیا تھا۔ لیلے مشکرات پر معاصب منمل نے انکا دَم با اُ مبلاد شرکین کی محفلوں میں شائل کر دیا گیا تھا۔ لیلے مشکرات پر معاصب منمل کی عبارات سے انکا دَم ایا ۔ اُ والے ہے نا جا مُزامور پر برسنی مسلمان انکادکر تاہے۔ صاحب منمل کی عبارات سے دھوکہ دینے والوں کو معلوم ہونا میا ہے ۔ کہ ایم قسطلانی نے ان کارطلم می قرم پھور کر دکھ گیا ہے صورت علام کرشنے خواس کا مل حق جنمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر وج البیان میں فرما ہے ہیں ،۔

امام مبلال الدين سيولى دحمر الترمليدسف فرما ا كرصنور مبلى التُدمليد وسمّ كى والاوبت باسعادت برشكرى مركزنا بما دسف يعيم مستمب سيد. وتنال الامام السيوطى قدس سره يستب لنا اظهار الستكر لمولده عليد السلام انتهى دردح البيان مبده مهم

### ايك شبه كاجواب

علىمدفاكها فى اكل نے عملِ مولدكو بدعة ندموم لكقاسهد. اس كاكيا بواب ہوگا ۽

جوابا گذادش به ، که فاکهانی اکلی کاعمل مولد مقدش کومعا و الند بدغه مذر در کشنا نود ندموم حدید به برای اصلی و ه تمام احادیث بی بین می صفورستید علم صلی الشرعلید و بر برنر نرویت پراین بیدائش کا حال بیان فرایا - اوراین نعست شرلعیت پڑھنے کے بیے صفرت مما آن بن تا بست مناللہ تعالی کا مال بیان فرایا - اوراین نعست شرلعیت پڑھنے کے بیے صفرت مما آن بن تا بست مناللہ تعدد کومکم دیا ۔ علائے آبل تی نے عمل مولدی اصل کو تا بست ماللہ کے دائیں معورت میں اس کو بدعت خدموم کہنا کس طرح ورست ہوسکتا ہے ، و بیھے عقام علی بن بریان الدین الحلبی سیرة صلیدی فرائے بیس : -

بے شک عمل مولد کے بیے ابن مجرنے سندت سے اصران کا لی ہے۔ اُ دراسی طرح حا نظر سی اسے مان نظر سی کا نے سی کا لی ہے اس سنے ہی ۔ اُ دراسی طرح حا نظر سی کے اس سنے ہی ۔ اُن و د نول نے ناکہا تی اگلی ہے اس کے اس قول میں سخنت رو فرایا ہے ۔ کہ زمعا ذاللہ اللہ عمل مولد بدعتر ندمومہ ہے ۔

ربيع الاوّل كالمهينه منبع انوارا وررحمت كا

منظهريد، يداليامهيند يحسم مرسال

و مجمع مجارا لانوار،

بنين أظهار مسرور كاحكم ويأكيا يير.

وقد استخرج له الحافظ ابن عجر اصلا من السنته وكذا لحافظ السيوطى ورد على الغاكها فى المسالكى فى قولى ا ان عمل المولد بدعة مذمومة . انتهى وسيرة ملييه ميلد اصل نير مجمع بجاد الانوارس سيد د.

مظهرمنبع الانوادوالرجة شهودبيع الادّل وانه شهرا ُمرنا باظه ر الفرح فيه كل عام.

(مجمع بحارا لانوارمبلدس مسد ۵۵۰)

ا ور ما تنبت بالسنته مي ١٠٠٠ و.

و لا ذال ۱هل الاسسلام يجفلون بشهر مولده صلى الله عليدوستم.

و ماثبت بالنترص

اورا بل اسسلام ہمینہ محفلیں منعقد ترینے سے سے مضورت کے سے مضورت کے سے مضاورت کے سے مضاورت کے سے مضاورت کے سے م مضاورت کی الشدعلیہ وسلم کے میلا و مبارک کے زیادت میں ۔

اس مقام پرحفرت شاه عدایی مخدت ولوی رحمة الشرعلیدید وه بوری عبارت کلحی

ہے۔ جوموا سہب اللدنيہ سے انجی نقل کريکے ہي ۔

الدالتين في مبشرات العني الامن من الميوي مديث كے ذيل مي بيد در

ووشاه عبدالرسيم والبرما مبرشاه ول الشرمها حب مخدث ومؤى رحمة الشرهليه فرملت مبي

میں ہرسال ایام مولد شریف میں کھا نا بیکا کر توگوں کو کھلایا کر ناہدے۔ ایک سال قمط سال کی وجہ سے نجنے

ہوتے چنوں کے سوائی متیسرنہ والیم میں نے وہی پہنے تقلیم کر دیسے ۔ رات کو صور میں المدعلیہ وسلم

کی زیارت سے مشرفت ہوا۔ توکیا دیجھا ہول کہ دہی مجے ہوئے چنے حضور مل الٹرملیہ وسم کے سلمنے

دسكف بمستري وأدرصومهل التعليدونم ان حيول سعيبت مسرورا درخوش بيء

د العرالثمين مش

مولدالنسبی بی ابن بوزی محدث شانعی نے نہایت بسط تفعیل کے ساتھ تمام بلاز ورب و عجر میں مما فل میلا د معادک انعقاد کا ذکر فرط یا ہے۔ بخرت طوالت مربت حوالہ پراکتفاکیا۔

انسان العیون ، تغسیرروح البیان اُ ورشکم ایداً وید ، نیصله مفت مسکه میں بمی میلا دشر ایش اسکار مفلوں کے انعقاد کا بیان ندکود ہے۔ انت واکسلاز نیس میلا دشر لویٹ کی میارک مفلوں کے انعقاد کا بیان ندکود ہے۔ انت واکسلاز تیام میلاد کے ذیل میں ان کی عبارات ہدیر ناظری بہول گی۔

# فيامملاد أوصلو وسلا

#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

بعن توگ ميلاد پاک مي قيام تعظيم ا ورصلاة وسلام كوهي برعستِ ندمومه كهته بي مالاكه يه طرافية ان كے اكابر على را ورمشائخ ميں تھي ماري را داور مبلل القدر ائمه دين اُ درا علام است عمل مولد و قبيام ميلاد كمه عابل ر ب ــــ انسان العيون (سيرة مبيبه) مي بهد :-

اً ور فوا كدي سے ايك فاكده بيب كداكثرو بمیستر توگراں کی یہ ما ویت جاری ہوگئی ہے۔ کہ جب صنونین لیدعیدوسلم کی بیدائش مبارک کا فركرشنا فرأ صنورس التدمليه وستم كتعظيم كص ليه كفرسه موكمة اكربير فيام بدعت ہے رس كى كونى اصل نهبيل بعينى بدعين بمسترست كيوكر ہر بدعنت ندموم نہیں ہوتی ۔

ومن الفواش انهجوت عادة من المن ا الله المعواب فكروضع صلالله عليه وسلمان يقوموا تعظيمال صلالله عليه وسلم وهذا لقيام بدعة لااصل لها اے لکن هی بدعة حسنة لانه ليسكل بنعة مذمومةً ـ

*رسيرة ملبيه ح*لدا ول صن<sup>دم</sup> ا تنظیم میل کراسی صفحه برفر ماسته میں : .

حضورستدعا لمصلحا لشعليه وتمكرك فكرمبارك کے دفت قیام یا گیاہے امنت محدیہ کے حبليل تقدرعالم المام نقى الدين سكى جردين اً و ر تعقوطين المركع مقتدارم اكداس يرأن وقد دجد القيام عند ذكرا سمه صلى الله عليه وسلم من عالم الامته ومقتدى الاثمة ديناوورعاالامام تعمال بدين السبكى وتبابعه على ذلك مشا ثخ الاسلا

کے تابع ہوئے۔ تمام مثائخ اسلام جوان کے ہمعصر تھے۔ بینانچ منعقول ہے۔ کہ امام سبک کے پاس ان کے ہمعصر ملماء کرام مجتزمت جمع ہوئے ایک متابع رسول نے حضور ملماء کرام مجتزمت جمع ہوئے ایک متابع رسول نے حضور ملما استرعلیہ دستم کی متابع رسول نے حضور میں استرعلیہ کے ریاشعار کی متابع میں صرصری رحمۃ الشرعلیہ کے ریاشعار یرم ہے ہے

" اگر میا ندی پرسوسند کے حرو ن سے بہترین کا تب حضور میلی اکٹر علیہ دستم کی مرح کھنے تب می کم ہے "

 نى عصرة نقد حكى بعضهم ان الامم المسبك اجتمع عندة جسع كثير من علائے عصر فانش منش قول ...... الصرصرى فرماحه صلى لله عليه وسلم.

قىلى المدى المصطفى الحظ بالذهب على ورق من خط احسن من كتب وان تنخف الاشراف عند سهاعه تيام صغوف اوجيشاعلى الركب فعن ذلك قال الإمام السبكى رحمه الله وجسيم من في الحبلس فحصل السركبير بالله المجلس ويكفى مثل ذلك فى الاقتداد المجلس ويكفى مثل ذلك فى الاقتداد انتهى

دسيرة ملبيه مبداة ل منه)

شابت برُوا کرمسکرتیام میلادین ایم مسکی اوران کے معصرت کنی و مکا رکی اقتدا و کافی ہے۔
بالکل بیم مضمون اورمنقولہ بالا و ونوں شعر اوراس کے بعدا ہم سبکی رخزا متر علیہ اوران کے تمام
رنقا والم مبس کا تیام علا مرشیخ محراتم کی بروسی شفی رخترا مشرعلیہ نے تفسیر و ح البیان میں ارتفام
فریا یا ملاحظہ فریا ہے تفسیر و ح البیان مبلہ ہو ہے ۔

ا دُر ما جی ا مداً وا تشدمنا صب فیصله مهنت مسئله بی فراست می ا در ما جی ا مداً وا تشدمنا صب فیصله مهنت مسئله بی نام ول ، بلکه در اور تشریب تقییر کا بیرسید که معنل مولدی شرکیب به قام بول ، بلکه و راید بر کا ت سمجه کرم رسال منعقد کرته ا بهول ا ورقبام میں لطعت و لذت یا ایمول یک

د نیسله مغنث که مطبوعه تیوی برس کانپوره شد)

یہی ماجی امدا والتُدمها حب شمام املا دیدی فرطتے ہیں:در اور قیام کے بارے میں ہیں کی نہیں کہنا ۔ بال محد کو ایک کیفتیت
قیام میں ماصِل ہوتی ہے ''
دشائم امدا دید میں)

مغلِ ميلادمبارک ميصوصل النه عليه وتم کی تشریعت اوری کے باسے میں ماجی ا مدا والتّہ صاحب مہا برکی رخمہ التّہ علیہ تنمیکم ا مدا دیہ میں فرملتے ہیں : ۔

رو ہمارے ملاء مولد شراعی بہت ناز عدکرتے ہیں ۔ اہم علماد جواند کی طرف بھی گئے ہیں ۔ جب مورت جواند کی موجو دہے ، پھر کیوں الیا تشدّہ کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حرین کا فی ہے البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا ند کرنا چاہئے ۔ اگراحتا لِ تشریب کا دری کیا مبائے مضا گفت نہیں ۔ کیوں کہ منتی مقید بزیان ومکان ہے لیکن عالم امر وونوں سے پاک ہے ۔ ایس قدم رنج فرانا ذا ت بابر کات کا جدید ہیں " انتہیٰ انتہا انتہیٰ انتہیٰ انتہیٰ انتہیٰ ان

د نتهائم ایدا دید منطق

ونیا میں کروٹروں مگرمحا فل میلاومنعقد ہوتی ہیں بیکن کہی صفل میں صفورسلی استدملیہ ویتم کا قدم زیر نوبا نا حضرت مامی معاصب کے نز دیک بعید نہیں ۔ اُ در حضور کی تشریعیٹ آ دری کا نیبال کرنا ہی شرما کوئی معنالقنهيس ركمنا برلوك صنوصل التمليدوكم سحة تشرلعيث للنصيح مشكوي واس اعتقا وكومعا ذا لتركغو تنكسيم مين وه تنهم الداويكي منقوله بالاعبارت كوغورس يرمس ي

ر با يد امركه قيام مي صلاة وسلام ير صفى كيا وليل بهد قواس كاجواب بديد كدارتها د خلاوندى ب وصلواعليه وسلوا مسلماً "مطلق ب مبرؤه مالت جوتشرمًا صلاة وسلام ك بيه كمروه اكورنامناسب تهبي آيته كريمكي روسه اسمين صلؤة وسلام جائز بوكا ساته بي يدام مي مخط رب كه قيام ميلا و ذوق وشوق كى حالت بي كيا جا تا ہے۔ اور يه ما ل در و وسسلام كے بيے موزو المورمناسب به ميم وجهب ، كماس وقت مما "حرب نداسك ساته بصيغ بمظاب صلاة وسلام پڑھتے ہیں کیوں کہ حالت ووق میں محبوب کو خطاب کرنا نظری امرسبے۔ اُور یا تحریب نداسے خطاب كونا حائز معمنا انتهائي محروم القسمتى كى وليل ہے۔

ا وراوفتيدمي طاس مرسم كك " الصّاؤة والسكلام عَلِيك يارسول الله "كا ور دموجودسه . ا دُراسمیں سترمرتب و یا ، سرب نداسکے ساتھ صلاۃ وسسلام واروہے ۔ اسمیں ا درا و نتحیه کے متعلق حضریت شا ه دلی النّه محدّث و بلوی رحمهٔ النّه بملیدا نتبا و فی سلاسلِ اولیاء میں فرا

جب سلام مجرسه اورا دِفتيد پرهض مين شغول م ويول سسلام ومربا ورا ونتحه خوا ندن مسغول شود ہوکہ ایک نبرار میارسو ولی کا مل کے متبرک

كه نتبركات انفاس بزار وچها رمىدولى كال ( انتباه فی سسلاسل اولیاء الله صلاً مطبوعه آرمی برتی پرسین مل )

اكتمسكرلكم

بمارسے بیان کر دہ توالہ ماہت وعیادات سے انعقا دِمحفلِ میلا وکا کستمیاب اُوں قيام ميلا دوملوه وسلام كا مائزا ورموجب ازديا ومحبت و باعت و درق د شوق مونا المجيمور

وا منح ہوگیا بمعترضین کے شکوک وشبہات کے جواب بھی احن طریقے سے ویے یکے ۔ اللہ تعلت النہ تعلت اللہ تعلیہ است کے جواب بھی احن طریقے سے ویے یکے ۔ اللہ تعلت اللہ عبیب سید علم فرمج بم معترت محدرسول اللہ صلے اللہ علیہ دستم کے طغیل مہیں ایپنے مرصٰیات پر اللہ مسلے کہ توفیق عطا فر لملے ۔ آئین

سيراكم سعيد فاظمى عند

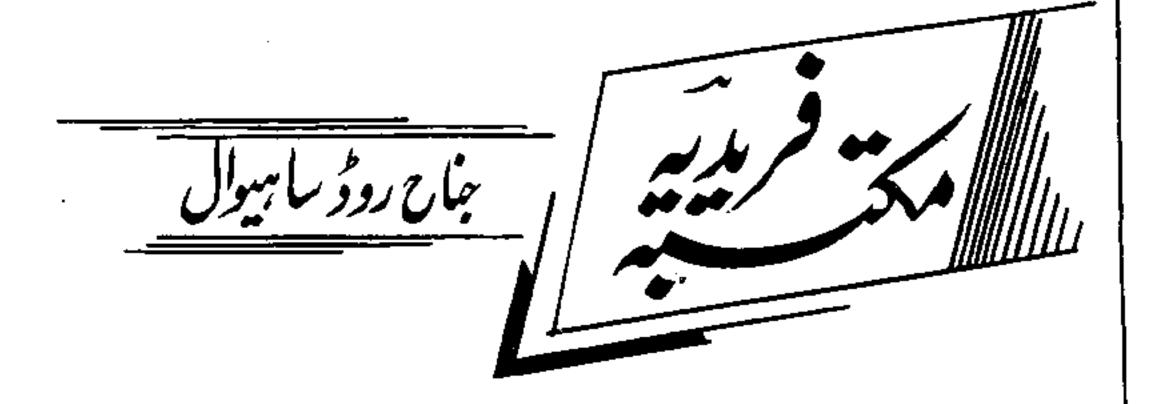

ملحائے اہل سنّت کی تصانیعت بالخصوص الملخصرت فاصل مربی کی رحمہ المنزملیہ وصفرت علاّ مرفقی احمد مارخاں صاحب بدایونی وصفرت علاّ مرقبی احمد میدشاہ صاحب کا عمی مطلح کا معلی المعالیٰ کی قدیم وعدید تالیفات ادر اردو ، عربی ، فارسی ، ورسسی وغیرہ مرتب کی عمدہ ادر سنتی کتا ہیں مہیا کی حاتی ہیں ۔

سابهوال میں اہمنت وجاعبت کا کوئی مرکزی کتب خانہ موجود زتھا۔ اس لیے

مکلی فرون اعظیمیار میک می گیاگیا ہے۔ برنہایت اعظیمیار کاکم کیاگیا ہے۔ برنہایت اعظیمیار کاکم کیاگیا ہے۔ برنہایت اعظیمیار کاکتب خانہ ہے۔ اُدرا ہمسنت کی تمام دینی ونڈمبی کست جہ یکر دیا ہے۔ اہمانت خاص توجہ فرائیں ۔

مانظ نعمیت کی بیری مانظ نعمیت کی بیری

عندليب بإغ طيب مصرت سيدمح سعدم زعوب معاحب اختر آلحامرى مذط لالعال جدرابا و الحسستربرج دفعت بإلاكمول سلام

آفاب ربالت په لاکھوں سلام

مجتبي شان قدرت ببرلا كهول سلام

مُصطفیٰ جانِ حمیت یہ لاکھول سلام

سمع مِزْم ہدا بیت یہ لاکھوں سسلام

چس ک زلفول په قرباں بہارچسسرم شهریارادم ، تا جدا ر حسسه جس کی عظرت پہ صدیقے وقارِحسدم نوشهٔ بزم پر در د گا رِ حمسهم

نوبيها رشفاعت په لاکھوں سسلام

حَسَنِ ردستے مجلّے پر واتم وُرُو و

روحٍ واستعمل وظه په وانم وروو تاحب ارتدتنے یہ دائم ورو و

مشب اسراك وولها يه داكم وروو

توشرٌ بزم خنت په لا*ڪول س*سلام

رنعت لامكال حبسب مسكه زيرتدم

مجك كياحبس كمة آكمه أدب سهرم

سرونازتدم مغسنه دانرحستكم

الحريكة نفسب يوششش جهت بين عسلم

كية ما نرففنيلت يه لاكفول سلام

منه سے بولیں تنجر ، دیں گو ا ہی حسب

جس کے قدمول پرسسجدہ کریں جانور

مباحب رجنت تتمس وثنق القمر

وُه ہیں محبوب رُب مالک مجرو بُر

نائب وسنتِ قدرت به لا کمون الم

- ماکنپ وومسرا ، مسسددید ۱ نبیاد

كتنى ادفع حبضة شان مبينيب نمدا

جس کے زیرِلوا ، آ دم و من سوا

مقتدى جس محصب اسب كا جومقدا

أس سرائے سعادت پر لاکھوں سلام

أب نهين إس من كنجائشٍ قا ل وقيل

ا برسرایاحین ، رب ہے مطلق جمیل

به سهیم وقسم وعسدیل و مثیل! يرمعي إك ايك سب، جيدرت بے وليل سرتهوى مرتفسس مصطفي يرورود روز وتشب مسسردر انبيار پر درو د کنزم رسکسس و بے نوا پر درود تخليج سرزابه ويارسسا ير ورود مزرمررفة طاقت به الكمول سلام ا جو بي غخوار شاه و گدا سر نفسس ین سمے مبلو و ل سے معد و م حرص فہوں ساری ونیاسی جن کی نمکب خوارسس خلق کے وا درسس سب کے فریا درس کہبت روٹرمصیبت یہ لاکھو*ل سس*لام مجدسے سبے کل کی راحت بیہ لاکھوں درود مجمه سے بیجال کی طاقت یہ لاکھوں ورود مجھے سے بے کس کی وولت یہ لاکھول درور مجھ سے بے گھر کی جنت یہ لاکھوں درود مجے سے بے بس کی قرتت پر لاکھوں سلم ورة التاج سلطا في مسكلان خبروبزم قرمسين وعرمشس و دنيا تشمع بزم وسنط بموميل لم كن أنا نورمشعس لضحي ، طلِّ بدر الدسيط .. تمرح متن بويت يه لاكعول سلام غمسة ندوون كي مسترت بيراعلي وروو ببقيرارون كي راحت بيراعليٰ ورود!! ربّ اعلیٰ کی تعمست پیر اعلیٰ ورود لِي مُعُ النَّرْشَا مِست بير العلي ورود حق تعاسط کی منست یہ لاکھوں سلام ش نِع رونهِ عقبیٰ پہے حد وروو رمپېردين وونيا پېربيے مد وروو

رفتیں بہرِ سجدہ جہاں خسس مہی دوز دشب ،کعبہ و لامکان خسس مہیں بہراً واب کرت بہاں خسس مہیں جبراً واب کرت بہاں خسس مہیں جبراً واب کرت بہاں خسس مہیں جبراً واب کرت بہاں خسس مہیں جب کے آگے سرِ سروران خسس مہیں

اِس سرِ اچ رفعنت به ل*اکھول س*الم ر

ما نگ کی استقامیت په لاکھوں سلام

د صعب گوش نبی اُ در میں کجے مجے زبان ہے سنجودالقسسرائٹم عن کی شان جن پہ قربان 'حن سماعت کی جان دور د نزیک کے سننے والے وہ کان

کانِ لعلِ کرامیت پہ لاکھوں سلام ز

جن کے چہرے یہ حبود ان کا پہرا رہا شنعب کا ہراک " چھب" یں گہرا رہا ہے جب کے مانتے شفاعیت کا سمارہا

اُس جبین سعا دست پہ لاکھوں سلام

اًن مجنودل کی المطافست پر لاکھوں سلام

جس کے مبلوے زمانے ہیں چھانے گئے جس کے منوسے اندھسیدے ٹھکانے گئے۔ جس سے ظلمین کدے نور پانے گئے ۔ جس سے ظلمین کدے نور پانے گئے۔

أس يمك وال ربكت به لاكمول سلام

ص محد نمیسی اشارات و می خسندا

وُه وبهن عِس كى سربات وحي غدا

جس کے عالی مقالات وحل خشیدا رسیدہ میں

ص كه الفاظ آيات وحي نخسدا

حِیْمۂ علم وحکمت پ لاکھول سلام

بحرِنوسيند ، درياسة ايمال بن

جن شیر کھاری کنویں تبیرہ کا ل بنے

قسدنال این

مین سرمیشد ، آب حیوا ل سنے

إس ژلالِ ملاونت په لاکمول سلام

دین و دُنیا کی سلفت لگیس و ولتسسیں موہ زباں جس کو سسب کن کی کمنی سمہیں وہ زباں جس کو سسب کن کی کمنی سمہیں

رممت می ہونے گئیں بارسٹیں محول ویں میں نے الٹرک سمکتیں! محول ویں میں نے الٹرک

أس كى نا نذ مكومت به لاكعول سلام

منصرس بيه من رحمتون كالمنزول

وُه وُعاصِم جوبن بہار تبول!

عس کے تا بع بیں ، مقبولیت کے اصول

وہ وعاجم یہ مستقے درودونکے تیول

أس سيم اما بت يه لاكفول سسلام

ر بچے سے مان کھوتے ہوئے بہنس پڑی

جس کی تسکین سے روستے بہوسے مبنس پڑیں

مفعرب غم سے بہرتے ہوئے مبنس پڑی مخت ماک اخیں سوتے ہوئے منس پڑی

أس عبتم كى عادست بير للكعول سلام

حوروعلمال وسيئه ، خلد و کوتر ديا

. بإ مقد عن سمت أمثاغسسني كرويا دين و دنيا ديئه ، مال اور زر و يا!

دامن مقسر زندگی بخسسر ویا!

مو چ بحرِسما حست به لاکھول سلام

کوئی مثل مُدالنّد ویکا نهسیس ! حس کو بار و و مالم کی بر داههیں

و با سورج کمی سنے میں میسسیدا نہیں حس کی طاقت کا کوئی ممکا نہ نہیں ا پیے با زوکی توتت بپ لاکعوں سلام

عامیوں کی مبلائی کے چکے ہلال ! تیدغم سے رہائی کے چکے ہلال!

مبوهٔ مصطفائی کے چکے ہلال ب عیدِ مشکل کتاتی کے میکے ہلال ب

ناخنوں کی بشارت پر لاکھوں سسام

عقل صيدال بهدا دراک کو جهنول کمین به سربه سجده خمسد دم رگول

کون بہنجاہے، تا مترِسسترِ درول ہول سمجہ سے دراہے تھر یول کہول

غني راز ومدت په لاکعول مسلام

سسال بلک اور جرکی روٹی غذا لامکان بلک اُور بجرکی روٹی غذا

كن فكال بك أورج كى روثى غذا كل جبال بك اور بُوكى روثى غذا

اس بمم كى قنا عست پرلاكموں سلام

بے بدوں کی قیادت پر کھنے کر بندمی ہے بسوں کی رفاقیت پر کھنے کر بندمی

عامیوں ک امانت پر کھنے کر بندمی ہوکہ عزم شفاعت پر کھنے کو بندمی

اس کمرک حمایت یه لاکعول سلام

جب برُا صنونگن دین و د نیا کا چاند سی آیا خلوت سے مبلوت میں اسرا کا جاند

بكلامس وقت مسعود تعلمسياكا مياند سس سهاني گھسٹری چيکا طيبرکا مياند

ام ول افرد زساعیت پرلاکھول سالم

ا فتخارِ و مِنالم سبَّهِ ، أن كا وبود و و و و مرا ياكرم بي ، بُرتِ و و و و

اُن يه موتاب اُبر، رحمتول ورود ييد سجد يد روزانل سے درود

یا دگاری اُمّدت پر لاکھوںسسلام

مثل کا درملیمید بید احدان کریں اُن کا بخست کی طفلی میں ساال کریں

یاں فقِ رمنا عدت کا ہراً ں کمیں ہمائیوں کے لیے ترکب لیسے آب کمیں

دوده پیتوں کی نصفت پیلاکھوں سلام

ولکش و دِلربا پیاری پیاری پیکبن نود پیکبن نے بھی دیکھی زالیسی پیکبن بس پہ قربان امچی سے امچی پیکبن اللہ اللہ وہ پیکیے کی تھیسبن

أس خدًا بما في مورت بإلا كمول سلام

كيعن نوشبوست إيمال فسسنزا پرورود مشك انتال معظر ئموا بر ورو و

بند کیول کی مشتدم و حیا پر وروو گفتے بوٹول کی نست وُنما پر وروو

سمجلتے غیرں ک بھبت یہ لاکھوں سلام

مولدِ ذاتِ بِيمًا بِهِ بِيمًا ورود تربينا و دالاً بهِ المسلط درود مردد

تا تیامت شب وروز مکدم و رود فلس میسیداتش به سمیشه ورود

کمیلنے سے کرا ہت پہ لاکھوں سلام

مرزگفار حنرت به شیری دردد شهدآمسیند لذت به شیری دردد

شاغرِ شیرو شرمت به شیری ورود سیمی میمی عبارت به شیری ورود

ایمی ایمی اشارت به لکمول سلام به سر

اک ا دا ہے خدا بھاتی ، اطوار میں شانِ معبوتیٹ کی ہے ، محمدوار میں

وشت میں باروش ہے ، کمبی غاریں وزیر گرم وشب سب سے والدیں

کوه دمواکی نملوت یپ لاکھول سلام

جر کے زیر بھی ہیں، ساک وسک جس سے ملتے بن ہیں جاندسورج ملک

عن موسكة روان ، فرش سے موش يك حس كے كھيرے ميں بي ، انسب يانلک

أس جها بمگيرلينت به الكمول سلام

شرم سے آگھ تارے مجھنے گھے! منہ مر و مہرسیدت سے تکنے گھے

زرّ فررشيد بن كو چكف ككه ! اندے سنیٹے مُلامُل د كھنے ككه!

مَبُوهُ رِيزيُ وعومت په لاکھول سالم

وتعنِ محدوثنالب بیب مد ورود مرگفری واکورک بیب مدورود

اک سکے مرطور ، مر دھب پہنے مدورو کے معدوروو

علم خواب را حت په لاکمول سلام

متی بواونی وہی گر ونیں تھک گئسیں جس کے اسے کمنی گر ونیں تھک گئیں

اً س خدا وا وشوكست به لا كموں سالم

فرق بمطلوب وطالب کا ویکھے کوئی تھنہ طور دمعسداج سمھے کوئی ہ کوئی جہروش ، مبووں میں گمہے کوئی کس کو دیکھا جیزموسی سے یوچے کوئی

» نکعہ والوں ک مِمَّنت پر لاکھوں۔۔۔ ا

تقے معابریں ہوں آمنے ہی کے لال جیسے ادوں کی جسد من میں بدر کمال

ملغهٔ تورین نسیت لازدال !! همومه، دست انجیس رختان بلال

بدرک وفخ نخلیت په لاکمول/سسسالم

اُن کے پاکسیدو کیے لاکھول ورود ان کی عنسیدفٹاں ہو یہ کا کھول ورود

اً ن کے اسسینہ رو یہ لاکھوں ورود انغرض اُن کے ہر مویہ لاکھوں ورود

اُک کی ہرنم وُ خسلت پہ لاکھول سلام

وات یکنا کے آن پر کروروں ور دو کرتے کعبہ کے آن پر کروروں ورود

سی تعالی کے اُن پر کروروں ورود اُن کے مولئے اُن پر کروروں ورود

اکن کے امحاب وعزمت یہ کاکھوں سالم

مِن مِن يَكِيرُكُ كُرُسُ " اليه كِعلى " مِن سِيرِعِنْت كِيرُكُلَنْ " معظر بهدت

خلدِنْقدِين ومعمدت ممك جن سعد ہے ۔ آپ تعبیر سعی میں پو دسے ہے

اس دیا من نجابت په لاکھول سسام منظیر" معدرِ ذاتِ دبِ تسبدیر" جن کے دیکھے سے ہوتے ہیں رومشن ممیر " ما و توحید" کے تجہلتے منسید" نون وخمسيدالرسل"سے سے جن کاجمیر اُن كى بے لوئٹ طبینت یہ لاکھول سلام نورمیشم جنائب مبیب خمسدا را حسب مان سلطان هر دومسسدا ! أس كتولٍ مستكريارهُ مُصطفا مین گفت ول سمسدور انبیار حجاراً رائے عفت ب لاکعوں سلام ساوقه، مبالمر ، مباتمر ، مبابره ، صاف ول، بیک نو ، پارسا، شاکره عايده ، زايده ، ساميره ، . ذاكره ستيده ، زابره ، طبيت، طابره ما نِ اُحمدُکُلُ راحست په لاکموں سلام حموم فالله ، مركز اتعتب ر . . يسرم للفظ ، مرجحُ اصغسياء راكب دوش مسترت پرلاكعول سالم تاجد صب كا شاو محكر تنب المستنز برجفا شاو محكر تنب وُه تنتیل رمنسا، شاو گلگول قبا ! اس شهید بلا، شاه گلگول قسب ببكين وشت نوبت يه لاكمول سلام فرش يرتنى تمرعمسدش منسنذل بهوتي ليسنى مبلوة كم حمسن كابل بهوني عرش واسلسكے مبلودُں كى حامل ہوئى يوش مصعبس يتسليم نازل ہونی تتمع ما بان عمسدش امستان ببي عُمُ گسارِنبی ، خسسیع دانِ نبی راحت تلب وروح ردا ن نی ب بنبت متدلق ، آرام ما ن بی

4

خاص فرزندارتند، إمام الرست منعبر مترامحب ، أمام الرشد! ستيراً لمحسيد ، أمام الرمشد معد ومسوو واسعد، إمام الرشد! کل رومن ریا منست پرلاکھوں سلام حس سے درباریں اولیار بی شمول جس کی سرکارہے، بارگا و قبول حنرت ِ حزه شیرخدا ادر دسول! جن بیریئے ، رحمت مصطفیٰ کا نزول زبنیتِ قا در تیت یه لا کھون سسلام يدتوٍ عشمع " ماه و ملال رسول غنير مع باغ " بو و و نوال رسول نورِمان عطسب مجوعه ال رسول حبوهٔ مع طور" محسسن وجال رسول میرسے قائے تعمیت یہ لاکھول سلام خمههال امتفياركا سراعتب و بجيك ليتتهي بمبس ورسيرا الملماد مركز مُعْمِنْكُمْرِ" تُورِ عَلَ يُعْبِبُ و زبيب ستبا ده ستبار نوری نها مه احر نور لمبینت به لاکھوں سسسالم ازطغيل جناب رسسالت ماب سے خدایا کرم کا رسسیدی جناب بيه منداب وعمّاب وحباب وكمّاب وُه كرجن كاسبُ ليسس طرُ خطا سب تا ابدا بل سنّت به لا کمول سلام میں ہمی ہوں اِک سکٹے کونے غوٹ اور س معی بول إک گدائے دیہ ا و لیار میں ہمی ہوں وڑ وکو حسیب تر مصطفیٰ تیرسے اِن وکستوں کے ملنیل اے فدا بنده ننگب نملقت به لاکعول سیلام إن يهم سايه لطعت ، شاو زمن تیری دممیت سے ، إن پر پرتوفسسگن ومريك يه ورخنال رهب الخسيسين میرے اُتار ماں باپ بمائی بہن

#### Marfat.com

ابلِ ولدومشيرست په لاکھول کسسلام

جس نے یائے ہوں ودلعل کا نِ نبی أوه عنی کمین نه تقدیمه کا بوومی مُ وَرِ مَنتُورِ صَسِيراً لَ كَلَ سَكَبِ ہِي أشرح نوك عل نور به زندگی ! زدج ووُ نورُعفنت پدلاکھول سلام حاتم دولت ست وارمن وسما گنج نطعت وكرم ا برِجودو عطب تعسسنى عثمان معاحب تميص ثمرئ سروراسنيار مستيدا لاغنياع مة *يوسشرشها دست بي لاكعول سلام* مركز معرنت ، اصل علماليتيں! سمسرور اولیائے زمان وزمین مرتصني شيرحق ، أستنجع الاستجين باب علم شهنتاه ونسب و دین كاتئ شير وشربت به لا كھول سلام زات مشکل ک<sup>ش</sup> ، وجر وصلِ خدا تَمِعَ را و برسط ، وحبر وصل نمدا امل نسل منفاء وجر ومسل نمُدا حیدری سلیه، وجه وصل نمدا پ قصلِ ولايت په لاکھو تبنغ إنا فتمنأ بير جرمسبر فكن ا فسرت كرفاتمك ان زمن! شیرشمتیرزن ، نیا و خبیر میکن بازدئے مصلفیٰ ، پنجسہ پنجتن پرترِ وسبتِ قدرت په لاکھول سلام ہے فداک رمناء زندگی کا سبب معطغیٰ کی نوشی صرمت عبن کی طلب مومنين ميش نيخ وليسس فيح سبب تنابل ملقهٔ دین محسبوپ دُب ابل نيرد مدالت يه لاكولسسام أس كى تقدير ہے كس قدر تختور مس نغر کا مقدّرہے کس ا وج پر یس میلمال نے دیکھا انہیں اِک نظر أس تغربيه ندا "ماب حميث م سحر

#### Marfat.com

اً من نُغرک بعبارست پرلاکموں سلام

انبرجود وعطائی پی برسانہ بیس تیرالطف دکوم کی پی بود کیمانہیں
کی مبلہ باکد کہاں بیرا تبغہ نہیں اک میرای دھت پی دعولے نہیں
اقاب قیامت کے بدلے ہوں طور جبکہ ہوہ طرف ' تغین نغی ' کا شور جب کی کا کمیں برنہ چلت ہو نور کا میرائی برنہ چلت ہوں کو در کا کمیرہ میں جب اُن کی آ مہوادر جب کی کا کمی پرنہ چلت ہو زور کا کمیرہ سام میرائی برنہ چلت ہوں کو در کا کمیرہ سام میرائی کی است کا میرائی کی است کا میرائی کی است کا میرائی کہتے ہوں ہوں کو در کا کمیرہ برنہ کا در میرائی کا میرائی کا میرائی کی کا میرائی کی کا میرائی میں است الم الدرجة للسلین المیرائی میرائی میرائی کا میرائی میں است الم الدرجة للسلین المیرائی میرائی م

المصنی تیرانسینی ورباد ہے۔ محرکام کرود تو ہم پیسٹرایار ہے۔

الصيلوة والسِكام عَلْيَكِ مَا السَّولُ لَيْهِ

كتابت تعيم كننده : موالما ممسعيهما مسب ستيدى خليب ما مع مسجد نورخا نيوال

ا زقلع المراكة والقادر علامه ارمن والقادري فرونظ کی دُنسیا میں پھرا کیے صحبت مندانقلاب کی دھمک پاکستان میں بہلی مرتبه منعنه مستسهود پر عبوه گر ہو حسیب کی سے . پاکستان میں بہلی مرتبہ منعنہ مستسبہود مكتبيهٔ فريدَيه بسباح ردود. سام يوا